# كابت صريف ء ما منتول کی تربیب میروین کی تاریخ بر عربیوں کی تربیب میروین کی تاریخ بر ايك مختصرا در جَامع مقاله مُولانا الحاج سيرمتنت استاحر بحاني سجاده میں خانقاہ رحانی مؤگیر

مكبة برمإن اردو تأزارا معمين يرملي

### قيمت مُجَلّد \_\_\_\_\_

، طبع دوم

محم الحرام معله والتي مواعم

مُطبُوعہ

الجمعية رئيسي هلي

#### بِسُمِ اللِّي الْتَحْنِ الْتَحْبِي الْتَحْبِيمَةُ

رشيخ الاسلام يحضرت مولاناهيبن احرمدني وحتالا تعلبه

'آخر بیشتروکفی وسلام علی عبا دہ الذین اطفیٰ امّا بعد میں نے رسک الم مرکتا بہت صربیت کومتعدد اور اکثر مقامات سے دیکھا حضرت ولف جناب مولانامنت الله صاحب ربلغه الله تعالی قصلی مایتمناه ورزقه القبول ارضائا نے جس عرق دیزی اور جرد وجہ سے اس رسال ہیں مضابین عالیہ اور افادات نادہ کو جی کیا ہے وہ مستوجب صد شکرو ثنا ہے۔

حضرت مولف موصوف في بهت سي المرام مضايين وه دمج فرمات المين بين بين سي بهت سي علمار زمانه نا واقف بين ال مضايين كامله نها مدعلوم ين بهت ساهنا فركيات بير بين المان كياب والمان كياب المان كياب الم

جن أكه الله خيرالجن اع في المدارين آمسين.

ننگلِسلان حمين احد غفرلهٔ ، جادي الاول سنسانة

## حضرت مولانات بمناظرات صاحب لإنى رحمته التعكية

بدارجوزه وجیزه یارسال فنقره جواس وقت آپ کے سامنے پین بور ہاہے ناقابل ترویہ شہاد توں کی روشی بیں مخدم زادہ افاق برادرعزیز محترم حضرت مولانا سید منت الله رحم آن سجادہ آرا خانقاہ رحمانیٹ سے اس بیں یہ دکھا یا ہو کھا حاصر سے کہا بھی ہر قرن اور ہرداریس علاقہ تعامل و توارث اور روابیت کی تدوین سے پہلے بھی ہر قرن اور ہرداریس علاقہ تعامل و توارث اور روابیت کی ویشیس رہنتی رائیوں کے کتا بت کے فراید سے بھی رسول الترصلی التر علیہ ولم کی مدینیں اگلی نسلوں سے جھیلی نسلوں بین تی راجوتی رہی ہیں ، مولئنا سلکہ تعالی واید ہ بروح منک اگلی نسلوں سے جھیلی نسلوں بین تی رہوتی رہی ہیں ، مولئنا سلکہ نتائی واید ہ بروح منک ہوری رہی ہیں ، مولئنا سلکہ نتائی واید ہ بروح منک ہوری میں بین تی دوروازہ جڑھا ویا ہوری ہے وربی تی دوروازہ جڑھا ویا ہوری ہوری نسل کے کھو لئے کی جو آت فنند پر وادوں ہیں آت یہ بیکا نہوگی ۔

حق تنالی سے دعاہے کہ آئندہ بھی مولانا می فی کا قلم اسی فوعیت کے بیارہ کھوس علی خدرمات سے است دورم کی بیگیری کرتارہ کا۔ اورا بنے پار برگوار بانی ندوہ العلمارة دوہ الا نام است اللہ اسر فرالغزیری کرتارہ کا۔ اورا بنے پار برگوار بانی ندوہ العلمارة دوۃ الا نام اللہ اسر فرالغزیری فائم کی ہوئی فائقاہ رحمانیہ کی جی حصیت کرباطن کے ساتھ ساتھ اسلام سے ہم رکھی ہمیشن فطر کھی تی مولئنا منت اللہ این اس موروثی فصوصیت کو اشار اللہ صرف باتی ہی بنیں کھیں کے بلکہ زیادہ سے تریادہ اُجاگہ کررتے جلے جائیں سے۔ واللہ ولی اکا بھی والمتونیق۔

مناظراحیس گیلانی مرجوری ملصفات

#### لِبسُمِ اللهِ التَّحْلِنِ التَّحِيثُ

مبرا ایک فنی قدیم مولوی اشفاق حسین صاحب منطفر پوری نے چیرسوالات لكه كربيعي يخض بين سيرا بك كانعلق فن حدميث سي تقا موصوت كي گفتگوسي منكرهَ بيث سے بوئی تھی. اس گفیت گوسے متاثر بو کراکفوں نے استفندار کیا ،سوال کا ماصل یہ ہے كرسول الشرصلي الشعلية وكم ك زمانه بي احاديث كى كتابت نهي بوتى منه خود الخضرت صلى التُرعليه وللم لي حديثيل أكهوا تين . اور منصحابه كرامُ في تلبن كيس بلكه ه ينيو ل مكيمًا قلمبند کرنے کاخیال ڈیڑھ صکری کے بعد پیکر اہوا، بہوہ زمانہ تفاکہ امادیت کے برًا وراست سُنن والصحابة كرام بهي أكل حجك عقد ادران بي سع ابك عبي موجود ينها. اس كےعلاوہ مديم كى كتابت كوخودسروركائنات سلى العنظلية ولم في سيمنع بھی فرماد یا تھا، اس لئے بھی صحابہ کرام نے احاد سیٹ کو قلمبن کرنے سے برمبز کیا۔ظاہر ہے کہ ان طالات میں سینکڑول ہوں بدجب صدیث کی کتابیں عالم وجود بیس آئیس تو الن بركس طرح اعتبار كرايام است، وه كتابي تو محض كن منائى بالون كالمجموعة بير. اس ك ان كوقابل اعتماد بحمناكس طرح درست نهيس ـ

یبی سوال زیرنظرمفالہ کا محرک ہے، مقالیس منکرین حدیث کے تام سوالوں کی سے بین سوال زیرنظرمفالہ کا محرک ہے ، مقالیس منکرین حدیث کے تام سوارے کے سارے بین کی تی ہے اور نہ فن صربیت کے لاکتی جمعت اور قابل اعتماد ہو نے کے سارے دلاکل بیان کئے گئے ہیں، بلکہ صرف ان ہی باتوں سے بحدث کی تی ہے جن کا ذکر سوال میں ہے۔ میں ہے۔

منمن طریقہ بہان صفرات کے فقر صالات اور ان کتابوں کا فی قر قدارت حاشہ بہاری کا فی قر تعارف حاشہ بہاری کا ذکر اس مقالہ بس آیا ہے اور یہ اس لئے کیا گیا کہ مقالہ بس می بیٹ کی جن کتابوں سے مدد کی تئی ہے ان کی انہیت واضح ہوسکے اور کتابوں کے تفریقین کا حال سامنے رکھ کر اُن کی تقدیف بررائے قائم کی جاسکے، اور ناظرین اندازہ کرسکیس کہ فن حدیث وگوں کے باعقوں ترتیب دی ہیں اُن کا کے باعقوں ترتیب دی ہیں اُن کا مقام ، علم فی ک اور دیانت میں سی قدر او بچاہے، اور کھی اُن کے بعصروں نے اُن کے متعلق کن خیالات اور حذبات کا اظہار کہا ہے ، اس لئے کہ ایک انسان کے کمالی کی سکتے شری دلیں یہ ہے کہ عاصرین بھی اس معے فضل کا اعتراف کریں۔

اس کے علاوہ ان حضرات کے خضر والت ماش ہر بھے سے میرا ایک ہم عقد ناظرین کے دہن کواس طرف متوجہ کرنا ہے کجن حضرات کی ددا بہتوں ادر بیا نات کے مجموعہ کا نام فن مدیث ہے ان کے مالات زندگی قفیس کے ساتھ آج بھی موجود ہیں جبن کا دل جا ہے دیکھے اور یہ نیسے جان کے مالات زندگی قبیل کے ساتھ آج بھی موجود ہیں جبن کا دل جا ہے اکمال اصحاب کے بیا تات اور روایتی قابل اعتماد ہیں یا فہیں جب کہم دوزاند زندگی کے تام معاملات ہیں کا ایکھنے میں جبن کی زندگی جول ہے تام معاملات ہیں کا دراق را مات کر لے جا ہیں۔ ان ہیں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی جول ہے فیصلے اور اقدا مات کر لے جی ۔ ان ہیں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، جن کی زندگی جول ہے فیصلے اور اقدا مات کر لے جی ۔ ان ہیں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، جن کی زندگی جول ہے

ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں جن کے حالات کا ہمیں علم ہوتا ہے ، مگر ہمیت کھوڑا۔ اور انگلیول پر گنے جانے والے المیسے حضرات بھی ہوتے ہیں ہجن کی دیانت اور صدانت کے ہم حترف ہیں تو پھرکیا وجہ ہے کہ رواۃ حدیث کے میانات اور روایتوں کوجن کی صدانت دراستبازی اور ضل و کمال ، مواقر ن اور معاندین کے نزد کیا کھی ملے ہمرت یہ کہ کڑھکرا ویا جائے کہ بیخبر آجاد ہے اور بیصرف ایکٹے فس کا میان ہے جس بکسی فیصل کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی ،

بهرمال يمقاله بريم ناظري ب اورق تعالى سے دعامے كه وه اس حقير ضرب كوسترف تول عطافرمات كوسترف سے وابت كے دور من سے وابت كے تول عطافرمات وابت اس من استرائی محرور من اللہ من اللہ من اللہ اللہ اللہ كا واب اللہ كا اللہ كا اللہ كا واب اللہ كا واب اللہ كا واب اللہ كا واب اللہ كا اللہ كا اللہ كا اللہ كا اللہ كا واب اللہ كا اللہ

منت الشريطاني ۱۱ رنومبرسط في شي خانفاهِ مُوْتَكِير

لبسبم الشرالحمن الخبسيم فأ الحمدُ لِللهِ وَكُفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِمِ الْذَّيْنَ فَسِكُونَ

الما بعَد: معلم مديث بجه عرصه سيصلان كايك طبقري مومنوع بحث بنام واج جہال تک میں نے بچھا بے منکرین حدیث میں متعدد سم کے لوگ متر کیے ہیں کھے حضرات نورہ ہیں جفيس رسول كى عزورت مينصب رسالت كى الميت كالمساس بعى تبين ، ما كفيس ال الديمات ادررست كخرب، جوايك مينى كوابية رسول معربوتاب يامونا عابية اس القان حضرات كے خیال میں نورسول کے حالات دوانغات، میند دیفھائنے، بنصلے اور فتولے، تلا دمن آمامت، ترکیہ نفوس بقليم كاموجود رسنايا ندرم الجرايري، ال كخيال بن تواكر رسول كى زندگى كالكر حديثي ہا ہے کیاس نہوتو ہمائے اسلام براس کا کوئی اثر نہیں بٹرتا۔ ان صرات نے تورسول کی رسالت کو وتتى اوراس كى زندگى كومابعدكى نسلول كے لئے غيرو تربناكرائے آپ كوئتر بوت كى يابنديول سے آنادكرلياب، اور كفيانا كتابيلين كانود لكاكراملام كاليسات وراور لما فول كاليسادها بخرتياركيا

ج حس كامراغ مذكتاب النديس ملتاج منترون ادلى تاريخ يس-

دوسرا گروہ دہ ہے، جورسول الترصلی الترعلیہ ولم کی رسالت کوفتی اور آپ کی زندگی سے حالا وإنعات كوغير وكنظ كنظ بوست يحكيا تاب مكن رسول المدهلي الدعليسلم كعجوها لات اورادكام مسلالا تك يهنج بي ال كوخم لق حيلول اوربها فول سي الحالي اعتبار قرار دينا جام المي من عديث اور مديث كى موجوده كتابول كواعتراضات كدراجه اس فدرمجروح كروينا جابتا بهكديفن اور أسكى موجوده كتابي الن استنادى باتى نرديي ظاهر ك كرحديث كافن لاتى اعتبار ندر بهاور حدريث كى كنابل، چھوسے فیقتوں اور ن گھڑت كمانيول كالمجوعة رارديدى جائيں توعملى طور رينيے وہى منظ كاج يہلے كرده في كالاعقابيني رسول كى رسالت اكرجيد وقتى تهبن بلكة بيامنت تك كے لئے ہے - اور

فلاصہ یہ کھفوٹ حکرے بعدہی مگر دوسراگروہ بھی عملاً اسی مگر بہونیا جہاں وہ بہراً گروہ بنیا کقا گراہی بہرحال گراہی ہے، خماہ وہ سیدھے داستہ سے آئے یا چکرکاط کر آئے ہیں مقالہ کا تعلق بہلے گروہ سے نہیں بلکہ دوسرے گروہ سے ہے جس کے خیال بی ہرچیزی صحن کے لئے تخریر کتابت عزمی ہے اُدیں چیز کے فلط ہونے کیلئے بہی کافی ہے کہ وہ مکتوبا و تخریر شدہ نہیں۔

برهال مجمد اورچونکه صدید کی کتابت کوخود حفرت رسالت ماب خرماندین تومرند قرآن مجد می کتابت بوتی و اورچونکه صدیت کی کتابت کوخود حفرت رسالت ماب خرمن فرمایا، اس ایج صدیت کاسرماید نید کتابت بی کتابت کوخود حفرت رسالت ماب حب صورت حال یکفی توظایر صدیت کاسرماید نید کتابت بی مرتب کردی گئی بول گی اس ایج ی تین این کتابول بی جو که بعض عدیثوں کو میجی اور حق کو مینی مین کتابول کا مدار بطب ویابس کن دخیره بریو بعض عدیثوں کو میجی اور حق کی مینی بول، ایسی کتابیل کیونکرلاکت اعتبار اور قابل استفاد احدیم میجی اور حقی کی مینی بول، ایسی کتابیل کیونکرلاکت اعتبار اور قابل استفاد

سجمي جاسكتي بي-

اس تنم کی باتیں میں لوگ کہ سکتے ہیں جفوں نے صدیث کی تاریخ کامطالعہ بی کہ ایکے کامطالعہ بی کہ کیا ہے تہ وین صدیث کی تاریخ کامطالعہ بی کہ ایک کہ سکتے ہیں جوین صدیث کے مصابین ہی اگر دیکھ لتے جائیں جوین صدیث کے مصابین ہی اگر دیکھ لتے جائیں جویئے ہیں ۔ تو نہ کھر اسبی بات کہی جائے، اور نہ اس جوی کے ہیں ۔ تو نہ کھر اسبی بات کہی جائے، اور نہ اس جی رائے قائم کی جائے۔

برائد الخي حبوط بے كە صدیث كى كتابت دسول التصلیم كرزماندين بموتى، اور مصابة كرم دخوان الترعلیم جونی، اور مصابة كرم دخوان الترعلیم جبین نے اجابیث كوظمین فرمایا بلکه صرف حافظه یع محفوظ ركھا - اور میکن بھی نهظا، كيول كرخود حضرت درمالتا بسیلیم احادیث كے نشروا شاعب كی ترغیب فرمایا كرت می نظر . توجو كیسے بوسكتا بحقا كرم اس كے جبیلا نے اور دوسرول تك بهونجانے كام مركن دراجه اختار مذفرها ہے .

" حجنة الوزاع كے شہورخطبة بن رسول الله صلى الله عليه ولم نے ارشاد فرمایا ، كرجو كوگ حاصر منت ساتر سر مدر میشد برمیزاری

ې د وغيرها مرکوک کومبري حدثين پهونچا دي-

عن الني النبي مل المعليسلم كالنه اذا صور الن عدايت م كيناب والملاملم

تكلم يكامة اعادها ثلث أحتى أقنهم عند جب كوبيان فرات والكيم كوبين وفدة برات ريادي ما الكيم كوبين وفدة برات ريادي مبداه الماديث ثلثاً ليقبع عنه الميان مكر كسيم من الماديث ثلثاً ليقبع عنه الميان مكر كسيم من الماديث ثلثاً ليقبع عنه الميان مكر كسيم من الميان مكر كسيم من الميان مكر كسيم من الميان مكر كسيم من الميان من الميان في الميان من الميان في ا

امام بخانگ شخصرت ابن عباس کی دوایت بیان کی ہے کہ تخصرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفدع الفیس آیا تو آپ سے اس کے سامنے نماز، روزہ اور زکوۃ وغیرہ کے احکام بیان فرمائے اور فرمایا۔

اسے باد کران اور خیس سی می می می کرائے ہو ان کواس کی خرکر دو۔ بحفظوکا واخبوو) مَن وّراع کشمر

له اس كتاب كاصل نام ب الجامع المختصر المختصر من الموس الله عليه وسلموسسننه وا ياحده ، ال كي جامك في الاسلام الحافظ الدر المونين في الحاريث الدعبداللر محدا بن المخيل البخاري من امام بخاري كي ولا دن روز جمعه ما ومنوال مهم الحيمين بوني - امام بخاري كو بچرن می سے مدیث کے ساتھ ایک تعالی تھا بھٹ تھے۔ سے سماعت مدیث شروع کی، ایز کپین ہی میں ضرت عبدالتدين مبارك كي تقيد انبيف كوحفظ كرلميا برعد لينيي بين باني بخاراس محدين ملام وعيره سريخ بين مى بن ابرا ہم سے بغدادیں عفال سے مكم مرمیں المقری جمره یس الوعاصم سے كوف بي عبد الله بن موى دو تنام بي الى المغيرو دوعقلان بي ادم روحه على الوالبان دو دستن مي الدم ورد سعا عدد يث كا علم على كيا. (تذكرة الحفاظ للزيسي جلد اصلال) اس كعلاده اوريك سي مفامات يركي اور مديث كاماعت كى خود امام بخارى كابيان ہے كريد كتابيج لكا كا صد بنوں كا بخد است اوربولدمال يں پر خدمت ابخام کيہ چي، يہ بجي ان بي کابيان ہے کہ ہر حديث درك كتاب كرنے سے پہلے بي نے شل كيا اهددوكست انطاع الرام كرماعة براك مديث كولكها بيرا والى ماشيسفرابي

رسول الترصلى الشرعليه يملم في ال كوكول كواسط وعلى مائى جوه يميث كو سنيس اور الجيم طرح يا دكريس و اور كيم ليعينه دوسرول تك بهنج اديس و نفتس الشرعب كاسمح مقالتى الشرقالي اس بنده كوفوش كيم جرني بالون ففظها و وعاها و إدهاها كوشته اديادك كفوفا مكا الإبراج مناها كهاسي ومشكوة المقاديج مديس سيطح ويرول كرتنا سن اذكر ديم المناورك وا

رنت الله المنافية ال

صیح بخاری کوبرا در است امام بخاری کے نوسے ہزادا شخاص نے بڑھا کمتنا ادر ابلاکیا۔ اور اس وقت سے آج کے برزورس کی برزورس کی کار اور اس کی برزورس کی برزورس کی برزورس کی برزورس کی برزورس کے برزورس کی مندورس کا کھی سے مندورس کا مندورس کا کھی دوران کا کار اور اور اوران کی ت رابعت بردارس کا کھی سے مندورس کا کھی دوران کے برائی کا کھی کا مندورس کا کھی کا بردوران کا کار اور اوران کی ت رابعت بردارس کا کھی کے دوران کے برزورس کے برزورس کا کھی کا بردوران کا کھی کے برزورس کے برزورس کے برزورس کی ترزورس کے برزورس کی برزورس کے برزورس کے برزورس کی برزورس کے برزورس کے برزورس کے برزورس کی برزورس کے برزورس کے برزورس کے برزورس کی برزورس کے بر

ہروہ خص جو صحابہ کرام کے حالات سے باخر ہے، وہ بجے سکتا ہے کہ انفول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کا م کے حالات سے باخر ہے، وہ بجے سکتا ہے کہ انفول نے رسول اللہ علیہ وہم کی ال ترغیبات اور تاکیدی احکام کے بعد احاد بیث کی ان ان ترغیبات اور تاکیدی احکام کے بعد احاد بیث کی ان ان ترغیبور می ہوگی ۔ ان اور حفاظ ت میں کوئی کسر نرمیجور می ہوگی ۔

جناب نبی کریم ملی الله علیه و تم نے احادیث کی حفاظت اور اس کی نشر واشاء ت میں سپولٹ کی خاطر صدیث کے تکھنے کا بھی حکم فرمایا ۔

(بقیدهاستیم فی ۱۳) صیح بخاری کی ماعت واجازت کا شرف شیخ الاسلام مدن ناحین اجدیدنی مرفطله سے حامل کی جست مامل کے جسب الم بخاری کے محص فن مدیث کی موجود کی موج

حضرت الن کابران ہے کہ وصول النوسلی النوعلی سے ایک تحق فے مدی ولک کے باد ندر سنے کی شکایت کی نوارشا دبول بنے اکھ سے مدولوینی کھ لیا کرو۔ (مجمع الن وائد کا ملائے)

مارت جابر رضی اللہ عند اور حضرت این عباس سے مروی ہے کہ آب نے الحق سے موری ہے کہ آب نے الحق سے کام لین لیسے کام کم دیا۔ (کنز العمال جلد ہ علالا)

ربقيه عاشيه في ١١٠ مشكرة البخ اختصارا ورسن ترتيب كى وجه سيرب منت مقبول بوقى اوراً يح بحى تهم ما درس وبيد كه فعال المريسة على المريسة المريسة على المريسة في المريسة على المريسة ا

له جابرین عداللهٔ الانفادی شهروسحابی چین و الوعب داللهٔ کنیعت کفی ، غزود خندی اوربیعت و الای الله جابرین عداللهٔ کنیعت کفی ، غزود خندی اوربیعت و النامی منزی به جابری کا بهت برای منزی که بهت برای منزی که بهت برای منزی که بهت برای نفت منزی که بهت برای نفت منزی که منزی منزده کے مفتی در بر من به منزی منزده کے مفتی در بر منزده کی انتذاعت منزی کا ایرت منزی دفات بودی انتذاعت منزی انتذاعت منزی انتذاعت منزی انتذاعت منزی منزده که منزی در برای انتخاط منزی منزده کا در منزده الحفاظ حلاده من منزده کا منزده کا منزده کا در منزده کا منزده کا در منزده کا در

من شخ عبد الرحن الميوطى (المتوفى سلاميم) لا حديث بي ايك كماب جمع الجوام كم الم مستحى تحجم المي المستحى تحجم الم

س سيئة البغيم ادركيماس اندازي بوكني كراس سعم تقادة شكل عقار رباقي عامشي على هايم

ص حدیث کی امشاعت و لیم کے لئتے ور باررسالت سے اسفدر ترغیب اور تاکید كى جاتى ہوا ديس كى كتابت كاصاف اور كھلاحكم ديا گياہو۔ تو كيركس طرح مكن عقاكه شمع بنوت کے پر والے ایس سے خفلت کرلے اور اس کی اٹاعیت وحفاظت میں اپنی امكانى كوشيش مرص كري - جنائج السابى مواكصى ابركام رمنوان المعليهم عين نے رسول الشملی الشملیہ ولم کی صربیثوں کی حفاظنت و اِنتَاعِ ت کے لئتے ہرود مکن طربقہ اختياركيا جو اكيك نناني طاقت كريكتي ب. ادرب سے زياده كرناكم ازكم أس ووريكن منها. صحابة كرام أكر صريت كي حفاظت كالمدارها فظل قوت يرر كفية تويبي كافي كفت كيونكيوب كاحًا فظه ضرب للثل مقاجس كي مثال دنيا كي كوني قوم آج تك بيش بنبس كسكي ا ورصحت ابتر كرام دخ ومى ثنبن وجمهم المنتركي تؤرت يا د دائشت كم تعلق البير البير دامتات مستند کتا بول میں موجود ہیں، کہ خراب صحت اور کمزور حافظہ والی موجودہ د میاان واقعات برست ایرلیتین بھی نہ کرے لیکن اس کے باوجودصحکائم کرام رم نے احادیث کو خود قلمبند کیا۔ اور کتابت مربیث کے لئے ویسیس کیں جھزت انس ے اپنے بچوں کو مشاطِب کرکے فرمایا۔ یابنتی فتید واہدن العلم\_\_\_ الميرك بيرا مي علم كوليه لود د دارمي مدي بېرمال يه ايك ناريخي واقتسه به كه حديث كابهت برا حصد سركار ديك الم صلی الشعلیہ وسلم کے زمانہ بی صحابہ کرام کے ہاتھوں مرتب ہوجیکا تھا۔ اور صدیب

ربقیرهانتیه فوم۱۱) اس کے علار ملائز الدین علی الهندی نے جوعلی تقی کے نام سے منہور ہیں جمع الجوام کی افرام کی ا اقد مروز ترتیب کی اورام پی مرتب کتاب کا نام کنزالعال فی سنن المانوال والا نعال دکھا۔ رباتی ماشیہ سفی ۱۹ پر)

كياس ذخيره كوجوخود صديث كراه واست سنف والصحاب كرام فيحك بالمفول فلبند والا الرجع کیاجائے، تواس کی مقدارات احادیث سے مطرح کم مبولی جو آج ستنداور طبوع کتابول بس موجودہیں جن کوہم صحاح سیستہ کے نام سے جانتے ہیں۔ احاديث كاجوذ خيره خودرسول التصلي الترعلبه ولم كرزمانيس باصحاب كرامم كي عبدين فلمبند موا، إس كم نين حصة كنة جا سكت بي . (۱) احادیث کاوه زخیره جوخو دحضرت رسالتاب کے کم سے قلمبند کیا گیا رين وه ذخيره جوسحاً بركواتم في فلمنه كيا اور كهر دربار رسالت بي بغرض تقصيح بيش كيا اوراب ليسنن كے بعداس كى تفديق كى اور توشق فرمائى -رمه، وه دخیره جوسحابه کرام شنه خود زبان مبارک سیمش کریا صحاب سے پیچیکر رسول السف للدعملية والممكى حيات مين باأت كيدر فلم بندكيا - أب ان تینوں جِفْتوں کی مقور کی مقور کی تفقیل دیل میں تھی جاتی ہے بہتے احاديث كے بيلے الدومسر محصے كو ليجيتے -مله الله ابن عكم كى روايت بي كدرسول التعليم كى ايك تخرير بهار ب

(بقیده منشیه فه ۱) علی متبقی رخ کتاب کی ترتیب سے محصیته بیں فائغ بوت اور ۲ رجها دی الثانی سے محصر میں وصال موا۔ رحمته الله علیه

مه عبدالله بن كليم الجبني تم الكوفى تا بعي بي جبيلة ببينه سه التكاتفاق م كوديس بود بالمش اختيار كرلي عنى حضرت الومكرية حضرت عنوان حضرت عرفه صفرت عائش مناسع ر باقى حاست مين في ١٠ يم) قبیلہ جہنیہ کے پاس بہوکئی جس میں مختلف احادیث تقیں ۔ اور یہ حدیث بھی تھی کہ مردارہا اور یہ کی کہ مردارہا اور د کی کھال اور سیٹھے بغیر ریکا ہے ہوئے کام ہیں نہ لاؤ۔ دشرہ کی جلد اصلاع ) جناب بنی کر بہم ملعم نے ایک تخریر لکھوا کر عمر بن جزم کے ذریعہ اہلِ بمن کے جناب بنی کر بہم ملعم نے ایک تخریر لکھوا کر عمر بن جزم کے ذریعہ اہلِ بمن کے

ربقیده استیصفی ۱۱) حدیث کی روایت کی ہے ، رسول التُرصلی التُدمکیین ولم کا زمانہ پایا لیکن دیکھنا تا استین بھر کا زمانہ پایا لیکن دیکھنا تا استین بھرا۔ دیکھنا تا استین بھرا۔ ( ہتنہ بیب النہذیب علدہ صفحہ ۲۳۲)

مع جائ جیرتر مذی کے متولف الامام الحافظ الوعیسے محد بن کوسٹی التر مذی ہیں۔
امام تر مذی حدیث کے متہدور حافظ اور ال اکتر بیں ہیں جن کی علم حدیث میں ایتبائ کی جاتی ہے۔ الله نقالے نام خان خلہ بے نظر عطافہ مایا تقالفیں کا یہ موقع نہیں لیکن ان کی قوت حافظ کے ایسے واقعات ار یخوں میں موجود ہیں۔ کرد کھ کو کنج ب ہوتا ہے مرف ایک مرتبہ کو کر کھیں کے واقعات ار یخوں میں موجود ہیں۔ کرد کھ کو کو بانی دہرادیا کرتے کے موف ایک مرتبہ کو کو کا ایس موجود ہیں۔ اور ان کو زبانی دہرادیا کرتے کہ اور ان کو زبانی دہرادیا کرتے کئے۔ فوٹ خداسے ساؤں کر ہے وزاری کر لے دہ ہیاں کہ کہ تھیں جاتی رہیں۔ تر مذی امام بخاری کے مناگر در مشید ہیں۔ امام سلم کو المؤوا المؤوا کر مقد ہیں۔ امام سلم کو المؤوا کو داؤو کے اور حالاب علم میں حجاو ، خراسان ، بھرہ ، کو قد رہے۔ اور حالاب علم میں حجاو ، خراسان ، بھرہ ، کو قد رہے۔ اور حالاب علم میں حجاو ، خراسان ، بھرہ ، کو قد رہے۔ اور واسط وغیرہ کا سفر کیا ہے۔

وگوں کاخیال ہے کہ امام بخاری شیخ بعظ اور زہد و نفتوی میں امام ترمذی جبسا کوئی دوسر اجانتین نہیں جھوٹا ،خود امام بخساری نے جیجے بخاری کے علاوہ ربانی ماسیہ تھے ماہد) پاس بیجی تقی اس تخربر بی فراتین سنن اورخول بیا کے متعلق سنا کل منتھ۔ درمشرح معانی الا تارطحاوی عجله ۲ ص<u>یامی</u> )

رسول الترسلي الله عليه ولم كاوه شهور خطبه جراب لے فتح مكر كے دن ارست و فرما يا تفاد اس كے متلق حضرت الوہريرة كابيان ميك كر الوت ا

(بفنیه حاست می فیره ۱) این در سری کتابول می امام تر مذی سے روایت کی ہے۔ جائے کی بر تر مذی صحاح سندیں تم بیوے مبر پر شار کی جائی ہے۔ بتان الحدثین میں حضر مت شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا ہے کہ " ایں جائے بہترین کتب است بلکہ معیقے وجوہ وحیث الله عبد العزیز صاحب کرنے نکو الم وحیث اول آز جہت تر تیب وعدم تکوار وحیث از جمیع کرنے حدیث خوب تر واقع شدہ ، اول آز جہت تر تیب وعدم تکوار برایک از اہل منہ میں۔ سوئم بیان الواع حدیث وقیم وحدیث وحدیث و مستدلال ہرایک از اہل منہ میں۔ سوئم بیان الواع حدیث التی وحدیث وغریب وحمل بعلل۔ چہاری بیان اسمات دواة والقاف کنیت یا ہے از اہل منہ و دیگر فوائد متعلقہ بعلم رجال "

خود امام ترمذی کا بیان میکویس نے اس کتاب کو علمات عواق، مجاز وخواسان کے سامنے پیش کیا۔ انفول نے بہت زیادہ بیند کیا اور فرمانے کے کے حی گھریس یہ کرتا ہے۔ کو یا اس گھریس دیروں ہے جو گفتگو کرتا ہے۔ دائخاف النبلامصنی )
کو یا اس گھریس درسول ہے جو گفتگو کرتا ہے۔ دائخاف النبلامصنی )
ام تریزی و باحدیں بریادہ ہے ، اور می بیجی وفات یا گی ۔ دھی النبرعلیہ

ک شرح معانی الماثاد کے معنف ام ایس فوات دین مسلم العری المحادی بی مطابعه میک آیک میل میل میل کا ایک ک

نعوض کیا کہ بیخطبہ میرے لئے لکھوا دیاجاتے جھنوڑ نے صحابہ کرائم کو حکم دیا کے خطبہ ان کو لکھ کر دیاجائے۔ چنا مخبہ خطبہ لکھا گیا اور حضرت ابوت اہ سے حوالہ کیا گیا۔ دا بوداؤد مبلد ثالث باب کتابندا تعلم صفح سے اور اقد مبلد ثالث باب کتابندا تعلم صفح سے اس داقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی دفت، منت کے بعد

(بقیده استیم می ایک بڑی جاعت سے صدیف کی روا بیث کرے ہیں۔ ابتدا گر شافی کے۔

ادر امام شافئی کے مشہور مثا گرد ابر آئیسم مزنی کے علقہ درسس میں سٹریک کے۔ ایک مرتبہ امام مزنی کو طقہ درسس میں سٹریک کے۔ ایک مرتبہ امام مزنی کو طقہ کو کا گوادی جم برق می میں میں میں میں کے منہوسکے گا " امام مزنی کو طاوی جم میں گر میں ہور کہ میں ہور کہ اور میں کے ملعت کر طاوی کو ناگواد ہوا ، اور ان کا صلقہ دیرسس چھو کو شیخ الوجیفر احد من عمر ان حینی کے صلعت کر ان حینی کے ملعت کر اور میں میں مشریک ہو گئے ، اور نقہ وصد میٹ میں بوری جہارت بھیدا کی ، اور اسینے وقدت کے دیرس میں مشریک ہو گئے ، اور نقہ وصد میٹ میں بوری جہارت بھیدا کی ، اور اسینے وقدت کے دیرس میں مشریک ہو گئے ۔ جب امام طحاوی نے اپنی کتاب میں کرئی ، تو کہا کہ آگر ، مام مزنی ندندہ بو کے تو ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں مینی کرئی میں مینی کرئی کردیا ۔ جو اپنی کا میں سے دیکھا کہ امام مزنی کند جنمی کا مطال دیہ ہت کا منہم کو کرئے گئے ۔

الم طحاوی فضيص افقه حنفی پربهنت سی کتابین کمی بین. جوان علم نونیک لکی این معرفی سام معلی فضیک لکی آن می مورس است می وفات پائی، رحمته الله علیه

صحابہ کرام کے زہن میں خطبہ محفوظ ہوگی اعقاد جنب ہی تو بے تکلف الکوکر حوالہ کر دیا گیا۔

حضرت واتب این محرحضرموت کے شہزادول میں مقطرہ مرسینہ منورہ حاصر ہوکر مسلمان ہوتے اور کچھ و نول خدمت ہیں حاصر رہے۔ جَبُ منورہ حاصر ہوکر مسلمان ہوتے اور کچھ و نول خدمت ہیں حاصر رہے۔ جَبُ گھروائیں جائے گئے تورسول الشملی الشعلیہ ولم نے ایک حجمیفہ کھواکران کے میرد کیا۔ جس میں نماز، روزہ ، مشراب ، مشود دغیرہ کے احکام مقے۔ رطبرانی صغیر صلاح کا م

ان بمن کے شاہی فاندان کے ایک فرد تھے۔ رسول الشمسی الشرعلت وسلم کی فرد تھے۔ رسول الشمسی الشرعلت وسلم کی فرد تھے۔ وسول الشری وسینے کے لیے تشریف فرد سے آبادا۔ بمبر برخطبہ دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ توحفرت وائل کو بھی ساتھ ہی ممبر پر مجلگہ دی۔ اورصحابہ کرام کو تخاطب کرسے فرمایا۔ کہ وائل بن حجر توم کے سرداد ہیں ، الشراور اس کے رسول کی مجسست ہیں متھارے پاس آئے ہیں۔ انحضرت نے ایجیس جاگیریں دیں اورا کی جو تا مرکھوا کم حوالہ کیا۔ یہ جہد نامہ بھی حدیث کا ایک کتابی شوت ہے۔

بعد بین حضرت والل نے کوفد بین تیام کرلیا تھا۔ انخفرت سے مدست کی روایت کی ہے، حضرت ماویش کے عہدولابت میں وفات بائی مضا الشرعات کے عہدولابت میں وفات بائی مضا الشرعات کی محمولی تعداد (اعامیم رہندیب التہذیب جلد اا صلال ) حضرت والل کی مرویات کی مجمولی تعداد (اعامیم رنداد دی عزیزی جلد ۱۱ صلال )

داری کی روابیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے کی رسول اللہ صلی و ایک اور صحیفہ لکھو اکر بھیجا کھا جس بیں مختلف شم کے احکام سے ، دارمی کے الفاظ یہ ہیں ،

دارمی کے الفاظ یہ ہیں ۔ ان سول اللہ صلی اللہ علیہ ہو کم کتب الحاصل البمن ان کا پیسل لفتہ ان کا طاحم کی مطلاق تبل مسلا لھے وکا عتاق حتی بیکتاع ۔ ( دارمی صلاح)

(بقیہ مامنی میں بیکراہوئے، اور بیرہ الطرائی ہیں۔ طربہ شام کے ایک گاؤں کانام ہے منظلمت ماہ صفریں بیکراہوئے، اور بیرہ المرس کی عرص طلب علم منزی کی۔ اور اس سلسلہ بی شام ، حجاز ، کین ، مصر ، بغت اور کوف ، بصو ، اصفہان ، جزیرہ اور دوسرے علی مرکزول کا بخر کیا۔ اور ایک ہزاد سے ذیا دہ سنیوخ سے استفادہ کیا۔ امام نسائی کے خاص شاگر دوں میں ہیں علم حدیث کی طلب میں بڑی محنیت کیں اور کیلیفیں اکھائیں بنیں بیس تک چٹائی پر سوے ، اور کھیا ہے اور آدام حرام کر لیا تھا۔

تین من بیکھیں، اوران کانام المجم الکیروالعنفیروالاوسط دکھا، سندکی ترتیب روبایت صحابر کی عنیاد برکھی مندی ترتیب روبایت صحابر کی عنیاد برکھی میں میں میں براد بانخیسوا کا ایریث برت سے ، اصفہان بی سکونت اضتیاد کر انگفی ، دبی سناست بی وصال موا ، دیمت المدعلیہ (اتحاف النیلارصیف)

حضرت عبدالله ابن عرون کابیان ہے کہ دسول الله هملی الله علیہ کہ الله علیہ کے الله علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ کا اللہ علیہ کے ابنے کے ابنے جب حضرت الوہ کردہ خلیف ہوتے قد دہ کتاب عاملوں کے باس جھیجی گئی۔ کتاب العدق میں جا فوروں کی ذکوہ کے متعلق مسائل کھے۔ دی حیلہ اللہ علیہ کا دہ کا اللہ علیہ کا دہ کا حدالہ اللہ کا دہ کا دہ

احادیث کے ان کتابی وخیروں کے علادہ سے نکڑوں کی مقدادیں وہ خطوط، معاہدے، امن تامے اور جا گیروں کے وشیقے ہیں جوجیت ب وہ خطوط، معاہدے، امن تامے اور جا گیروں کے وشیقے ہیں جوجیت اب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھواکرا ور فہر شبت کرکے یا دست ابول اور قبار شبت کرکے یا دست ابول اور قبائل کے رقیبوں کو بھیجے یا مختلف لوگوں کے حوالہ کئے۔

اس سیم کے خطوط دو تاریخ کو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ڈی مل ڈی لٹ برکہ فلیسر جامع عثما نیہ حب سر آبادوکن نے سمجھ کمیا ہے۔ اور پر مجبوعمت الوثالق اسیاریہ کے نام سے طبع ہوکہ مثالت ہو چکا ہے ، اور ایس وقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ مجبوعہ ۱۸۷ خطوط و و ثالق پرشنل ہے ،

یوں تواس مجموعہیں وہ خطوط و و ثالق بھی ہیں جوخلفائے راشدین نے کھے ہیں لیکن مذکورہ بالا مقک اوصرت ان خطوط و و ثالق اور عہد ناموں کی ہے جن کا مقیلق حضرت رسالتا کہ سے ہے۔

ان ہی خطوط میں ایک خطوہ کھی ہے۔ جورسول النہ صلی اللہ علیہ وہم اسے مقوق شاہِ مصرکو کچھوا کر بھیجا تھا۔ یہ خطامصر کے آ نارِ قدیمہ کی کھیڈائی میں برآ مدہوا۔ اور آج بھی مصربیں موجود ہے۔ یہ پورا برآ مدشدہ خطاص بیث کی موجب کتا بول بین مقول اور مروی ہے جب کا دل چاہے ہل خطاکو کتب مدین کی موجب کتا بول بین مقول اور مروی ہے جب کا دل چاہے ہل خطاکو کتب محدیث کی موجب کی دوایت سے ملاکر دیکھ لے۔ اس کو دو لوں کی جیرت انگیز مطابقت یہ تعجیب ہوگا عبون کہی ایک واقعہ صوبیث کی موجودہ کتا بول کی صحت کا کھلا ہوا شوت ہے، ہوگا عبون کی موجودہ کتا بول کی صحت کا کھلا ہوا شوت ہے، ہوگا عبون ہی ایک سامنے موجودہ کے اور اس وقت ہا اے سامنے موجودہ کے دور اس وقت ہا اے سامنے موجودہ کے دور اس وقت ہا اے سامنے موجودہ ہو۔

اسی طرح جناب رسول الترصلی الترعلیه وسلم کے ایک اور مکتوب

ربقيه مات يهوي الما احد الحفاظ والرّحالين موسوفاً بالتفة والورع والمنهد النهد والورع والمنهد والمنهد

امام دائی داینت علم- اجتهاد اورعبادت بین صرب بنش کے سمرقن کے قاضی مقربہوئے مرف ایک مقدم کا نیعد کیا۔ اور استعقام دے دیا۔ امام احدین عبل نے امام داری کا ذکر کرے نے ہوئے کہا کہ ان کے ملعد دنیا بیش کی تی مگر اکھول نے دبنول نہیں کیا مسند داری میں تین هست ذاری ایک مستاون احادیث دیں۔ ریاتی حاسفید معنی مرا بر)

گرامی کی اس بھی دستیاب ہوگئی ہے جس کا خاطب منڈرین ساوی ہے جوکسوگا کی طرت سے بحرین کا گورنز تھا۔ اس خطاکا عکس مجموعة الوثالق السیاسیہ میں موجو دیہے۔

مرین کی روایت کرلے والوں میں ایک سنہور سے ایک حضرت اس مالک وی اللہ وی

(بفتیه ماست پیه فی ۱۱ مام دادی یک وصال کی خرجیب امام بخاری کو کلی تو اِمّا لِلْهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ ا پرها - ازراً بحکاست که نسوحب ادی موسیح سره می می می این می وفات پائی - رحمت الشوالیه دبستان صکار و تذکرهٔ الحفاظ مبلد ۲ می العالیا)

که معبدین بلال تالبی بی جعزت انس بن مالک مفتقت بی عامران اور سی است ما که معبدین عامران اور سی معتبد بی مادران معتبرین مادران معتبرین کاروایت حدیث کی ہے۔ (انبازیب التہذیب جلد العقبرین کی ہے۔ (انبازیب التہذیب جلد العقبرین کی ہے۔ (انبازیب التہذیب جلد العقبرین کی ہے۔

اس واقد کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ کم از کم حضرت انس کی جومرت بات ہیں، اکفیں جناب بنی کریم صلی الشرعلیہ و کم کی تصدیق و نوشق حاصل ہے، اور وہ نہ مانڈ بنوت ہی ہیں قلم بن موکر حضور پر بیش کی جاچی ہیں۔ نواس سے کون افکار کریسکے گا، اور واقعات بتلاتے ہیں کہ حضرت انس رضی موبیات آپ ہی کے عہدیں مختلف کو گوں کے ہا مقول قلم بن مہوکر کھیں جی کھیں۔ ابان عابدی خو کا بیان ہے کہ ہم حضرت انس شکے کیاس بیٹھ کر حدیثیں کھتے تھے دراد ہی احسار کے کہ حضرت ابال می کہ کے حضرت ابال میں کہ کے حضرت ابال میں کہ کے حضرت ابن می کہ کہ حصرت ابال می کے کہ حضرت ابن کے کہ کے حضرت ابن کا کہ کے حضرت ابن کا کہ کے حضرت ابن کے کہ کے حضرت ابن کا کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے مناصر ہے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے مناصر ہے کہ کے کہ کی کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کہ کے کہ کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ ک

ا مستدرک ماکم المام الحافظ ابی عبدالتر هم بن عبدالعرون بالحاکم النیشا پوری تی تصنیف به موصوف الم المام الحافظ ابی عبدالتر هم بن سے طلب علم بن شخول بو تھے بخرامان مادرا دا لمنم اور دو مرے امیلامی ملکوں ، اور تعلی مرکزوں بیں جاکر تقریبا دو ہزار شیوخ سے فن حدیث حال کیا۔ اور دا قطلی ، بیعنی ، ابولیل خلیلی پینرہ کے البیدا ما تذہ فن نے مساکم سے دوایت کی ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کو حساکم کے زمان میں جار جمحاب سرگردہ محدثین سے مسلم بندا ہیں دائو طنی اصفہان میں ابن فندہ مصریس عبدالغنی اور نیشا باور بی حاکم اور امام حاکم کو خصوصیت کے مناح فن تصنیف موندون بندا ہیں دائو طنی احدث علیم و فنون میں کتاب میں امنیاز حال کا ای برغلب مقال اس می فن میں زیادہ شہرت حال کی ابن خلکان نے لکھا ہے ہمت میں کا ان برغلب مقال اس نے اس فن میں زیادہ شہرت حال کی ، ابن خلکان نے لکھا ہے ہمت میں کی مشر انگیا پراحا دیث کی میں میں میں دیا تی حاست بیصفی ۲۷ پر دی

ان دافعات سے مبرخض اندازہ کرسکتا ہے کہ احا دمیث کامعت دباور فابلِ ذکرچھ نے خود رسول الشرحلی الشرعلیہ وسلم کے حکم سے مخریری شرکل اختیار کرچیا تھا اور جس کی بقدادیقتیا سیکھول سے مخب اور تھی، اوراحادیث کا ایک معت دبھے تہ وہ تھا جواگر چیرسول الشرحلی الشرعلیہ وسلم کے حکم سے قلمبند تو نہ بُوا لیکن ایک صنحابی لے لکھ کر آنخصرت کی خدمت میں بیش کیا اور اس کی تقدیل حال کی۔ تقدیل حال کی۔

ایس کا مطلب بینیس کہیں نے اس تم کے تام واقعات کا اعاط کرلیا ہے۔ بلکہ تلاش ویتج سے ان معلو مات ہیں اور اعدا فرکیا جاسکتا ہے۔ اب زخیرۃ اعادیث کے تیسرے حقتہ کو لیجتے جو قول رسول الشرصیلیم کو اینے کا نوں سے سننے والے ادر فعل رسول الشرکو اینی انتخول سے دسکھنے والے ادر فعل رسول الشرکو اینی انتخول سے دسکھنے والے ادر فعل رسول الشرکو اینی انتخاب کے ماکھول والے اور اعادیث کے اولین راوی خود صحابہ کرام وینی الشرکیم کے ماکھول

قلمبند ہوا کوئی شخص بیسوچ سکتاہے کصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہا کھوں احادیث کا جو ذخیرہ قلمبند ہوا۔ اس کی صورت تو ہی ہوگی کہ کسی محابی ہے سے کوئی صدیرت شنی کھرجب بھی موقعہ ملا موقعہ ملا تواس کولی صدیرت شنی کھرجب بھی موقعہ ملا تواس کولیو لیا۔ ہوسکتا ہے کہ صدیرت کا مفہوم وصنمون یا دنہ رہا ہو، اس لئے ایسے ذخیرہ پر کہاں تک بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔

کنکن برخیال بھی نا واتفیت کا بھی نیتجہ ہوگا۔ جرگوگ عرب کے عافظہ
سے واقف ہیں۔ صحابہ کرائم کی جبرت ہیں ڈال دینے والی قوت یادواس سے
باخبر ہیں۔ اُن وعیدوں کا جفیں علم ہے جورسول الشصلی الشعلیہ وسلم نے ایسے
لوگوں کے متعلق فرمائی ہیں جو کسی المسی حدیث کو حفنور کی طوف منسوب کرتے ہیں
جو آپ نے نہیں کہی۔ وہ کبھی سوچ کھی نہیں سکتا کہ کسی صحابی نے کوئی ایسی
حدیث قلم بند کی ہوجس کے حدیث ہو نے برا سے پورا اعتماد نہو۔ صحابہ کرائم المنت تا ماروا لہا نہ عفید کت اُن کی
حدیث تم اور راست بازی ، ان کی دیانت اور المانت اس کی اجازت ہی نہیں
درسیکی ، وہ کسی ایسی چیز کو حضور کی طرف منسوب کریں جس کے حدیث
ہولئے میں انہیں ذور ابھی سے بہو۔ می دو حسی عقید سے مدید

ایس کے علاوہ صحائہ کرام زمانہ نبوت میں حدیثوں کے یا دکر لے اور محفوظ رکھنے کا انفرادی اور اجتماعی طراعیت پرجواہنام فرمایا کرنے کتھے، وہ ان کی قلم سبند کی ہوئی حدیثوں کی صحت کے لئے خود سبب سے بڑی صفانت ہے۔

حضرت انس کا بیان ہے کہ ہم لوگ رسول الترصلیم سے مُدیثیں سُنے رہے اورجب آپ ملبس سے تشریف لے جائے ترہم لوگ پھرآپ فی بین صدیتوں کا دور کر لیے۔ بیے بعددیگہ ہے ہم بیں سے ہرایک خص ساری صدیثیں بیان کرجاتا۔ اکثر مجلسوں بیں بیٹے والوں کی تقداد سُا کھ آ دمیوں مدیثیں بیان کرجاتا۔ اکثر مجلسوں بیں بیٹے والوں کی تقداد سُا کھ آ دمیوں مک ہوتیں بیاری باری سے بیان کرتے سے مجھرجب ہم آ کھتے تو مریث ساس طرح محفوظ ہوتیں گویا ہمارے ولوں بیں اوری گئی ہیں۔ مریث سے المناز میں اوری گئی ہیں۔ مریث سے المناز میں اس طرح محفوظ ہوتیں گویا ہمارے ولوں بیں اوری گئی ہیں۔ محفرت معاولی من بیٹے بین (المتر درس کسیر فرق محاول کی بین محفرت معاولی من المناز کرا مریث کا مذاکرہ کرائے نبوت بیں فرض نمازوں کے بعد صفات کرام مرمدیس بیٹے جب اور قرآن پاک واحا دمیث کا مذاکرہ کرتے محات کرام مرمدیس بیٹے جب اور قرآن پاک واحا دمیث کا مذاکرہ کرتے و سے ایک ملا احتال )

ان حفرت انسط بن الکیف رسول الشرطی الشرطید و ملی کے خادم ہیں ہجرت سے وفات کک فدست ہیں ارب خرد فرمائے ہیں۔ ماست رصل الشرطیب وسلم ) و اخا ابن عست دین جب آنخفر سنت کا وصال ہوا ۔ نویں ہیں ہیں ہیں کا تھا۔ کیر حفرت الو بجر مطال ہوا ۔ نویں ہیں ہیں ہیں کا تھا۔ کیر حفرت الو بجر مظام حضرت کا محب سندی مسید اور شرک اور امام سلم نے سنتہ حدیثیں آب سے دوایت کی ہیں اور شرک افراد میں مارہ کی جو بات کی مقدر اور امام سلم نے سنتہ حدیثیں آب سے دوایت کی ہیں اور شرک الشر مطابق بھی میں وفات بائی ۔ رصنی الشر مطابق میں منا المسلم کے سندی میں منا اور امام سلم کے سندی میں منا اور امام میں منا المسلم کے سندی میں منا اور امام سلم کے سندی میں منا اور امام سلم کے سندی میں منا ہے کی مولیات کی مولیات کی مقدر اور میں ا

کے حضرت معاولین بن بن معنیان الماموی مثرور صحابی بیس جفرت عمّان کی شہادت سے دی میکند خلافت ایس معنیان الماموی مثرور صحابی بیس جفرت عمّان کی شہادت سے دی مقت ابلہ اور جنگ جبل وسفین سے اور زیا وہ شہود کرویا کی واسٹ بیس کے اور زیا وہ شہود کرویا کی واسٹ بیس کے اور زیا وہ شہود کرویا کی واسٹ بیس کے اور زیا ہوت کے اور زیا وہ شہود کرویا کی واسٹ بیس کے اور زیا ہوت کے اور زیاد کی دور زیاد کی دور زیاد کی مسئول کے اور زیاد کی دور زیاد کردیا کی دور زیاد کردیا کی دور زیاد کی دور زیاد

حضرت الوستيد خدرى دم حضرت عبدالله ابن عبامسس حضرت عبدالهم الم الى الميل دم علقه سلم ودان كرسوا دوسرسه اكابر حاب و تابعين

ربقیہ حامین یصفحہ ۲۸ فق مکہ سے پہلے اسلام لائے ، وجی کے کانب بخفے رسول للہ مسلی، لله علیہ و لم کے کانب بخفے رسول للہ مسلی، لله علیہ و لم کے کانب بخفے رسول للہ حصلی، لله علیہ و لم کے دمانہ میں شام کے والی مقررہوتے، حفرت عثمان شنے انہیں اس عہد سے پر فائز رکھا، اس کے بعد اسلامی ملک کے ایک حصد کے فود مختال امیر ایجے ۔ ان کا زمانہ ولایت بھی بیش میں ہے اور زمانہ امارت بھی تقریبا بمین برسس۔ اعلماشی برس عمریائی اور سائٹ میں نتقال فرمایا وفی انتہا کی ایک انتہا انہا نہیں جلد ، اصلیہ الله تقال فرمایا

که حضرت ابرسعید ضدری انفعاری مکرنی بین ببیته سنجر و بین سنر بک کظے ، ان کے والد نے فرزہ اند بین شہادت باتی بملک صحابہ بین بین اور صحاحب افتار بین عبد اللہ بن عرف جابر بن عبد اللہ اور دوسر محابہ کرائم فیان سے صدیث کی روایت کی ہوایت کی ہویات کی مرویات کی م

صدیث کے مذاکرہ کی اینے ساتھیوں اور مثا گردوں کو تاکیٹ دکر لے مخفے۔ و دادهی مشک)

حصنرت على كرم التنروج به كے متعلق ابن تبريده كا بيان سبے .
تال على تذاكر والحد بيث حضرت كل غزما يا كرم كا تذاكره كرد اور وتذا و دوا فا منكم الت لمد الكرد كرو الكرد كرو الله المدالي المدالي والمحالات كا علما تن بوجائ كا .
تفعل الدلاس دوا دهى مك ) علما تن بوجائ كا .

یین صحابہ کرائم بیں دو چیزوں کا چرجب اکتا اکلام الشداور احت ادیر رسول الشمام الشداور احت ادیر رسول الشمام الدروہ البخ وقت کو اکفیس دو کاموں بیں صرف کرتے اور ان ہی دو چیزوں کو چیزوں کو چیزوں کو چیزوں کو خود پڑھے دومروں کو چیزوں کے مذاکرہ اور شاگر دول کوان ہی جیزوں کے مذاکرہ اور شاگر دول کوان ہی جیزوں کے مذاکرہ اور شاگر دول کوان ہی جیزوں کے مذاکرہ اور شاگر دول کو این استخاب المیابو کا فیل سی میں ہیں تو کس کو دین ہیں۔

ربقيه ماستي في ٢٩) ميكن ابن ابي ليط ف انكادكيا، توجلى في بيط به تعناست مرول كيا اوري ره ايا آب كري المقاط من م كريد كوف سي كل چهد، اورست جيس انتعت الكيا. وتذكرة الحفاظ مبلدا مده )

دصفیه ۲ کے منبر ساکا حامث ید) علقہ بن قیس الکونی ، انخفرت ملی الناملیہ وہ کمی حیات ہی ہیں پیدا ہوئے حضرت عمرض حضرت عثمان رض حضرت علیض ( باقی حاست پیمسانی ۱۳ پر ) کتابوں کے مطاب ہے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا میں احادیث کے یا وجودت ترثیب یاد نہرہیں یاد نہرہیں اور جفیس کو جس کے با وجودت ترثیب یاد نہرہیں وہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وہم سے آکرشکا یت کرتے، ایسے لوگوں کے لئے بیش دفعہ آپ و عام معلوم ہو جہا۔ اور جن صحابہ کرائم کو محنت بیشقت کے با وجود احادیث معلوم ہو جہا۔ اور جن صحابہ کرائم کو محنت بیشقت کے با وجود احادیث معفوظ ترقیب ان کا اور وہ دربار رسالت میں حاضر ہوکر شکا بیت کریتے تو بیض دخم آپ ان کا مجسندانہ علاج فرماتے۔ اس سلمیں حضرت ابو ہر برہ وہ کا واقعہ رہبت مشہور ہے۔ ان کی زندگی طائب علما من تھی برکا بر در بار رسالت میں حساسر مشہور ہے۔ ان کی زندگی طائب علما من تھی برکا بر در بار رسالت میں حساسر مشہور ہے۔ ان کی زندگی طائب علما من تھی برکا بر در بار رسالت میں حساسر ابو ہر برق ہی کو ملتا تھا۔ جنانچ بعد میں جب لوگ آئ سے ان کی کثر تو رفایت کے مقبول ایک میں غریب نوشنے میں کار و بار

(ترديبالترديبج معديد)

یار دز گارسے محصے سرو کاریز کھنے۔ رات دن آستانہ بنوت پریڑا دہتا ودسرك صحابه اسينه اسينه كامول اورروز كاريس مروف رسيته فرصت بِكَالْ كُرِيسُولُ التَّنْصَلَى التَّيْعَلَيْتُ رَسِلُم كَى خدمت بين حاضر بوت-اس القرمج ووسر صحابة كم مقاطيس احاديث كے مستنے كا زيا وہ موقعہ ملا۔ ریخسادی جلد اصص باب حفظ العلم۔) لیسکن برابرکی صاحری ادرا حادیث کو یا در کھنے کی کوشش کے باوجود انھیں عدیثیں یاد نہ رہتیں۔ ابك وفعدرسول التدصلي الترعليه ولم سي بطرى حسرت كرساته ابنى وأستان كى اوريادىندسنے كى شكايت كى الب نے ايك مجزانه طريقے برسور حفظ كارك فرما يا - آپ نے حضرت ابوہربرہ وضعصت رمایا اپنی جا در کھیلاق اکھول نے حكم كالقيل كى بيمراني ك ايت دولول خالى إلىقول كالكولي ان كى جادر ين خمالاا ورست رماياكه جا ورسميك لو حضرت الوسريره رض كابيان هي كم اس واقعہ کے بدرمیراها فظم اس قدر قوی ہوگیا کہسی بات کوایک دفعین لینے کے بديرسي نركيمولار بخارى جلداصص

ایک طون محانہ کوام رہ کے شغف بالحدیث کا بیش الک کو بیر مذاکرہ حدیث کے انجیں جبین نہیں۔ دوسری طرف رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی کھی ہوتی ترعیب اورصاف حکم کے حسب ریش کھا کرو۔ پھر یکس طرح بیتین کوئی آگیا کہ جہت رینوی میں احادیث کی کتا بہت نہیں ہوتی اوراحادیث کا مارصوف کے جہت رینوی میں احادیث کی کتا بہت نہیں ہوتی اوراحادیث کا مارص ف

زبانی روامیتوں پررہا۔

واتعمیر ہے کہ صحابہ کرام سے احادیث کی صرف زبانی رواینوں بر اكتقائه كى بلكه احاديث كوقلم بندكيها ورخود رسول الترصلي الترعلبه ويلم زمارزين بهبت مصحابة وبثين لكهاكرة كقيرس كاايك طريقه بديمي كقا كه جناب رسول الترصلي التدعليدو لم تشريف فرما بين احاديث بيان فرمايي ہیں اور سے بیطی ایک جاعث آپ کو گھیرے بردتے بیطی ہے اور مرتبیں بھیتی جارہی ہے۔

حضرت عبدالتدبن عمره كتابت مَديث كمنعلق اليناكك بيان كي ابت دامان الفاظ سے فرمائے ہیں۔

(بقيه حامت على المراح من المراح النظا ورمكترين حديث من المدين مساحب بين وفوى بين نفرو فالتركي لذول كوخوب ميكعا ہے - اور دولت وفراخي كى تلخيول سے بھي كام ودبن كوست ناكيا ہے - ورع وتقويٰ عبادت و ریا صنت می ممتاز کھے جھرت ابہریرہ دخ فرمایا کرتے کتے۔

> حلى احدوهم افادكبوا و احتطب اذانزلوا فالحمد للثر

نشأت بينيما وهَ اجرت ابرى يركش يتي كى مالت بي بوتي ادر مسكينا دكنت اجبراً لا بن ايكسكين كي ميثيت بن تجرت كي بي مون غن وال بطعام بطني وعفتبت الجوربيث كماني بن عسك زوان كي مزدوري كرتائفا ، حبب ده سو ارم وكرصية تیم کے القرمانا۔ حیک دوائرتے

دیاتی مامشیصفه ۱۳ پر)

بينها يخن حول رسول الله الهم متب لوگ دسول البيسل الله صلی اللہ علیہ ولم نکتب ملیث رام کے گرد بیٹو کر حدیث و دادمی مسک ) کاردرے کھے۔

اس سے صمات معلوم ہو تاہے کہ رسول النوسلی الشرعلیہ کو سلم کے زمانه بین کتابت مدسبت کامنظریه موا کرتانها که آب درمیان مین تشریف فرما ہیں صحابہ رہ کی جاءت صلقہ بنا کر آپ کے گرد بیٹی ہوئی ہے اور جو کچھ آب ارشاد فرما تے جارہے ہیں مقلبن مونا جارہا ہے۔

یہ تو بانکل ایلا کی شکل ہوئی ، کہ ایک شخص بولتا جار ہاہے اور ایک جاعت کھھتی جارہی ہے۔ اور کھراسی کےسٹا کھ حضرت انس رہ کی روابیت کو بھی ملا لباجائے جس کا ذکر پہلے ہو جیکائے کدرسول اکٹرصلی الٹرعلیہ و کم ایک

كالتكريب حبس في دين كو استوار كيا ادرا إدبريره دخ كوامام بنايا.

البنيده الشيه في الذي جعل ا تويس لكر ي تمينتا كم المسترك المناس ا الدين توامًا وإما هي كا امامًا۔

انى كاستغفى اللهم بى واتوب إسى ردزان بارد برارم مته هذاكى جناب اليه كل بوم اشناعسشوكا الهذا بي تربه اوركم عنفاد كرتا بول-راوى مرید وقال الراوی کان له اکابان ب کرخون الوبررو کے اس ایک ً بڑھے بنیرسونے زکتے۔ (یاتی مانتیہ نی وسی۔)

ایب اورمونعت ریرحصرت ابومیریره رض نے ارشاد فرمایا -خيط فنحد الفاعقدة لاينام الكانقاس وبيزاد كريكتي الربيع حتى ليسجع بهم،

بات کو دو دو تین تین بار دم برات تاکه اوگوں کو سمجھنیں سہولت ہو تو کھھے ابر کوام کی تعلین کی ہوئی حدیثوں کی صحت برکون سفیہ کرسکتا ہے ؟

اب خود حضر سن عبد اللہ بن عمرور خاک کتابت کا حال سنے۔
حضرت عبد اللہ بن عمرور خابیا ہے کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت بیں حاصر ہو کرون کیا کہ براحنیا ل ہے کہ احت ویث کی روایت کروں اور اگر آپ کی اجازت ہوتو ا عادیت کو یا دکرنے کے ساتھ کھی کیا کروں ۔ ارشا دہوا کہ اگر میری صریت ہے تو کم کو کھھنے کی اجازت ہے۔ اورا کہ اگر میری صریت ہے تو کم کو کھھنے کی اجازت ہے۔ ( دادھی ۔ صکا )

ربَقية ماشيصفيه ٢٥) حضرت الومرريه ره كى مرديات پائج بزَراتِين سوجِومِتربِي مِث عين دفات پائ. رمنى الله رتف الماعنة ( متذكريخ الحفاظ جلما مث )

مِسرَكِ اندر سفك شين دناست پائى - ( تذكرة الحفاظ جلدا صفع )

درباررسالت سے اجازت حال کر لینے کے بعد مقارت عبد اللہ بن عمرورہ نے حدیث کی کتابت مشروع کی اور پیرے الہماک کے ساتھ احادیث کے قلمبن کر نے میں معروف ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ مسلم سے منتا تھا، لکھ لیا کرتا تھا۔ د ابوداؤد جلد تالیث صلاحی

ال اجازت اور حكم ناتى كے بب حضرت عبدالله بن عمر فرت كتابت عدست كاسلسله برابر جارى ركھا۔ اور كھتے كھتے ان كے باس احادیث كا بب بڑا وفيره جمع بوگيا، حس كا نام اكھول نے صاوقہ ركھا۔ حدیث كى اس كتاب كے متبلق حضرت عبدالله رخ فر ما يا كرتے كھے۔ منا ما المصادق تا نصحيف كتاب كتب شاما المصادق وه نصحيف كتب كتب من رسول الله صلى الله عكي الله عكي وسلم من رسول الله صلى الله عكي وسلم من وسول الله صلى مسلسن كر لكھا ہے۔

بِقِيرِ حَكَسَتْ مِيهِ ٣٦) حانظ جِرِسَى بن إرون مى رث نے فرما يا ہے ۔ خلق ١ بُو وا قدر ف الدنسيا للحديث وفي الاخرية للجنت - ( ابوداؤد دنياس مديث كيلة ر آخرت میں جنت کے لئے بیدا کے گئے تھے۔ ) امام ابود اود کو بانخ لاکھ صینی محفوظ کھیں۔ فیس میں سے انتخاب کرکے سنن مرتب کی جس میں چسار ہزاد آ تھ سوصد میں ہیں سنن کی بتیب میں اس کا لحاظ رکھا کہ دریت صجیح یا حسن مہو۔ اس سے کم درجہ کی حدیث کو اپنے سنن ب دئن منبیں کیا - امام الوداؤد کا قول ہے کہ صدیث کے دخیرہ بن چار حدثیں سمجھ دار تحف لے کئے کافی ہیں - ایک - ایماً الماعمال مالنتیات - انسان کے مل کا مدار اس کی نیت ہے۔ دوسری منحسن امسلام المرً مؤلع مالا بعنیک الین چزوں تھے وڑ دینا انسان کے اسلام کی سئب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ رى - لاميكون \ لمومن مومنً\ من يينى المخيده ما يوض كالنفسيس كونَ شخض ، وقت تكمون منبي موسكت احبب تك ووا بين مهائى كے لئے اسى چيز كولبندنبيں ہے۔ جبے وہ اپنے گئے بہند کرتا ہے۔ ( باقی حاست میں فی مسابر)

عمادقہ سے حضرت عبداللہ وہ کوبڑی مجتت تھی۔ اور اس کو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی کمائی سمجھتے ہتے۔ چنانچہ ابنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا کرتے تھے۔ ساج بین زندگی کا خوا بہش مز نہیں بناتی ۔ د داری صکلا) صدیث کی کتاب صاد فذکیتی صنیم ہوگی اور اس میں کہتی صدیث کی کتاب صاد فذکیتی صنیم ہوگی اور اس میں کہتی صدیث او بر رہ جو کئی ہوں گی۔ اس کا اندازہ اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ صفرت ابو ہر رہ جو کا منام مکتر ہے کہ مسئل مکتر ہے ۔ مامن اصحاب کا سنار مکتر ہے ۔ مامن اصحاب کا سنار مکتر ہے ۔ مامن اصحاب النہ جس کی اللہ اکا ن فی سنار مکتر ہے ۔ مامن اصحاب النہ جس کی اللہ اکا ن فی عبد اللہ بن عمر ہوگی الاما کا ن فی عبد اللہ بن عمر ہو۔ صحابہ کرام دخ میں عبد اللہ بن عمر ہو کے علاؤہ کسی اور کے پاس عبد اللہ بن عمر ہو۔

مجھ سے زیادہ عربین ترکفیں۔ (بخساری شریف مبلد اصلا) به وہ زمانہ کھا کہ حصرت الوہرریہ سنے اپنی مرقیات کوت کم مبدلہیں

صیفت به به کرچنخص ان چارصریتوں کو اپنی زندگی کا اصول بنا لے دہ دین اوا رنبادد و سیس کا میاب رہے گا۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ( باتی حاست میں فی ۱۹۹

كيا تفا ببرحال اس بيان مصمعلوم بهواكه حضرست عبداللربن عمر ورض كى مرويات یا کے ہزار کچے سوسے بھی زیادہ کھیں۔ اور اسی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمورہ کے اس بیان کو بھی ملا لیاجائے جوا ویرگذرجیکا ہے کہ جو کچھ بھی میں حنوَّدًى زبان مبارك سے مشنتا بنتا۔ لكھ ليا كرنا نقا، اور ان ہى تھى ہوتى حدیثوں کے مجموعہ کا نام اکفوں نے صادف رکھا کھا۔ تو یہ بات واضح مروجاتی ہے کوست اوقد میں پاننے ہزارتین سوچو بہتر سے بھی زیا دہ حت رشین فیس -جب کرمن اد چار میشریف اور مسکم شریف کی غیر مکر ترحد مثیوں کی تعداد چارجار بنرار سے بھی زیادہ نہیں ہے اور جس لیس کا فی حصتہ ان صریبیوں کا ہے جو دو نول کتا بول میں مشترک ہیں ۔ اور موطا امام مالک جیسے بعض حصرات بخاری و مسلم شریف پرفونیت دکیتے ہیں۔ اس کی مرقبات کی ننٹ را دسترہ سوہباں ہے تو تنہا ایک صحب بی کی رکتاب صا وقہ کی روایات ان کتابوں کی مرقبا ہے زما دہ تھیں۔

(بقیہ حامث بیسفیہ) امام ابودار مطفی بیسن بغدادیں رہ کر تھی ادرامام احمد بن صنبل کی خدمت میں بیش کی ، آب نے بہت بیند فرمایا ۔ اور حسین کی جسن بن محد بن ابراہیم کابیان خدمت میں بیش کی ، آب نے بہت بیند فرمایا ۔ اور حسین کی جسن بن محد بن ابراہیم کابیان ہے کہ میں ہے ایک روز آم محضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دکھا۔ آپ نے ارشا دومایا کرحم شخص تشک بالسنة کرنا جا بہتا میو ، اسے سنن ابود اور در جسنی جاسبے ۔

امام الرداقر دم نفر بعره مين سكونت اختيار كرلى تقى اعدد بي بماه سوال بروز جمده المنات دفات ما في المدين المنان المحديث ومنات المنان المحديث ومنان والمنان المحديث والمنان والمن

حضرت عبدالله بن عمروا کی حج کی موکی صدیت کی کتابی ای کے پوستے شعب الله بن عمر فی صدیت کی کتابی ای کے پوستے شعب الله بن عمر فی مدید کنت عب الله بن عمر فی کا بی کان میر میروایت با کان سے وہ روایت باس حضرت عب دالله بن عمر ورم کی کتابیں کھیں۔ اوراس سے وہ روایت کرتے گئے۔

۔ اور یہ کتابیں حضرت شعیب کے انتقال کے بعداک کے لڑکے عمو کے پاس کتیب اوروہ اس سے پروایت کرتے کتھے۔

که سفیب بن محسید بن عبدالله بن کروبن العاص الحیازی ، تابعی ہیں صغیر سنی بہی میں ان کے دادا حضرت عکب دالله بن عمر وبن العامن کے دادا حضرت عکب دالله بن عمر وبن العامن سنے ان کی برورسیش کی حصرت ابن عباس م ، حضرت عبدالله بن عمر بن الحنظار بن حصر عباده بن الصامعت اور اسے داریث کی روابیت کی ہے ، اور شفت رہیں عباده بن العمام سنت اور اسے دارا سے حدیث کی روابیت کی ہے ، اور شفت رہیں ملیفہ ہے ان کو اہل طاقت کے طبقہ اولی میں شمار کیا ہے در تہذیب المتہ بن عبدالله بن عبدالله بن عرد بن العاص کے کروبن شعیب بن عمد بن عبدالله بن عرد بن العاص کے کروبن شعیب علما عمر میں الدین المدین کو دیکھا کہ وہ عمد بن شعیب علما عمر میں سے مقد بحربن شعیب علما عمر میں سے مقد بحربن شعیب علما عمر میں سے مقد بحربن شعیب علما عمد بن سے دوابن شعیب علما عمر میں سے دیادہ تابعی بن سامہ دبیں اور بیس سے دیادہ تابعی بن سے دوابن شعیب علما عمر میں اور بیس سے دیادہ تابعی بن سے دوابن شعیب علما عمر میں اور بیس سے دیادہ تابعی بن مقام ہے کہ موبن شعیب خود تابعی ہیں ۔ اور بیس سے دیادہ تابعی بن سے مقد بھر وقات یا تی ۔ ( تہذیب المتہذیب ملیدہ مسلام )

عمرومن شعيب من محد بن عبد المله بن عمروبن العاص سنة اسينے والدسے بہیں مناسعے، ہاں عمرو کے پاس اپنے والد کی کتاب بھی <sup>،</sup> ادر وہ حدی*ن عمو* کواسی کتاب یں ملی ہیں۔

شال ا بوب کم بن ابی حیثمت سمعت نفارون بن معرفت يغتول لسكه هبيهع عمرومن ۱ بیده سنیگا ۱ نصاوحِد که فی کتاب اسینے \_\_\_\_

(تبذيب التبذيب جلده صطف)

رسول الشرصلي الشرعلية ولمم كے زمان بيس حديث كى كتابت صرف حضرت عب راللدرة مى نهي كباكرة عقر، بلك صحب البركي ابك جاعت حدست كي كتابت كاكام كرتى بقى - اوربيكام اس وقست سع بوربا كفاجكة ضرت عبدالله بن عمرورم في حديثول كا قلم بن دكرنا متروع تعي تنبي كياس اخود ہی ان کا بیان ہے کہ دسول انٹرصلی انٹرعلیہ و کم کی خدمت میں صحابہ کی ایک جاعت حاضر تھی میں تھی موجرد تھا ، کہ آپ لے ارس و فرمایا۔

من كذب على معمدًا فليستبوأ الجرمجم يرتفداً حبور باند مع وه اينا مقعد کا مین الت ا

حبب محلیس برخاست مونی اور ہم لوگ وہاں سے جلے تو بیس لے

ال تهذيب التهزميب علامه ابن مجرمسقلا في مهى نفنييف ب حن كا ذكر فتح الباري كيفن مي ا میکی آر ہا ہے، جہزیر بیال مہزیب مارہ عبلدوں پڑل ہے اور جس میں عدیرے کے بارہ ہزار حیار سوچ کی راولو كے حالات عملامہ ابن حجررے نے فلم بند كتے ہيں ۔ ان صحابہ سے کہا کہ اس وعبد کے سننے کے بعد آب کوگوں کو رسول القرصلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی عدیث رسلم کی حدیث بریان کرنے کی جرآت کس طرح ہوتی ہے؟ توالن صحابہ کے خدید اللہ علیہ وہ ہوتی ہے کہ توالن صحابہ کے جواب ویا بھتے ! رسول اللہ علی اللہ علیہ وہم سے جرکھی ہم لے مناہب وہ ہمارے باس مکھا ہوا ہے ( مجمع الزوائد جلد مسلاما)

جدہ صف اللہ اللہ علیہ ولم اللہ علیہ ولم اللہ علیہ ولم اللہ وجہد نے دسول اللہ علی کرم اللہ وجہد نے بھی اصادیت کو تلم بند کیا تھا۔ جینا مخب سے احکادیت کو تلم بند کیا تھا۔ جینا مخب سے احکادیت کو تلم بند کیا تھا۔ جینا مخب سے احکادیت کو تلم بند کیا تھا۔ جینا مخب سے احکادیت کو تلم بند کیا تھا۔ جینا مخب سے احکادیت کو تلم بند کیا تھا۔ جینا مخب سے احکادیت کو تلم بند کیا تھا۔ جینا مخب سے احکادیت کو تلم بند کیا تھا۔ جینا مخب سے احکادیت کو تلم بند کیا تھا۔ جینا مخب سے احکادیت کو تلم بند کیا تھا۔ جینا مخب سے احکادیت کو تلم بند کیا تھا۔ جینا مخب سے احکادیت کو تلم بند کیا تھا۔ جینا مخب سے احکادیت کو تلم بند کیا تھا۔ جینا مخب سے احکادیت کو تلم بند کیا تھا۔ جینا مخب سے احکادیت کو تلم بند کیا تھا۔ جینا مخب سے احکادیت کو تلم بند کیا تھا۔ جینا مخب سے احکادیت کو تلم بند کیا تھا۔ جینا مخب سے تلم بند کیا تلم بند کیا تھا۔ جینا مخب سے تلم بند کیا تلم بند کیا تھا۔ جینا مخب سے تلم بند کیا تلم بند ک

که رانع بن خدیج الانفعاری به مها بی بیب البوعبدالله کنیت ہے یغز وقا احد اورغز وقا خندق بس ستر کیہ ہوئے۔ اور مصصی میں وفات پائی۔ رضی الله تعالیٰ عند

(تهذیب التهزیب جلدس صفیم)

حفرت رافع بن خدیج می مرویات کی تعداد (۸۶) ہے ( نستاه کی عزیزی جلد ۱ مسای )

کے علی بن ابی طالب رسول الشهم الشرعليہ بيلم کے چپر ہے کھیائی اور وا ماؤی ۔ اور اُن جیند لوگو ل میں ہیں جینوں نے مسلم جینوں کی استرعی اسلام قبول کی استرجی سے ان کی فطری حملاحیت اور سلام تیسلے کا انداله موتا ہے۔ رباتی حاست پرصفی میں ہر)

متہور ہے میں متر بیات کے ہیت سے مسائل کھے، خول ہہا۔ اسبروں کی ریائی، زکوٰۃ اوردوسرے موصنوع سے سی سیلن احادیث کھیں۔ ریخاری سٹرلین صلع باب کتابتدالعلم، طحاوی جلد ۱۲ میں سے )

(بقبیه حاست میسفی ۱۷ سام علم، تقوی ، سنجاعت ، سخنا دت حضرت علی رض کی نایال خصوصیات ہیں، خود آنحفرت لے قرمایا۔ انصلی علی سب سے بہتر فیصلہ كرية والعلى بي وغز وات مين شريك رسم-الله كى راويس جمادكيا - اورجباد كا حق ادا كردما حس كى ايك مثال غزوه خيبر كا تاريخي واقعه بهي " الله كى راه يس جهاد" كاكيامطلب ہے ۔ اس كوحفرت على في اين على سے بتلايا ہے، جہاد كے موقعه برايك متمن مفابله بيرايا- اورحصرت على مبرخوب خوب واركت ، حيدر كرار من به بهي فن سيه كرى کے جوہرد کھلاتے، ادر آخر دستن پر غالب آئے، آسے زمین پر کھیا اللہ سینہ پر سوار بو گئے، كرسے خبر سكالا اور چا باكر دشمن كاسَرنن سے جدا كرديں - كه اس نے حصر ست على خير كم من بريحة وك ديا اب كوعفته أكيا كم سنطل خيخ كمريس ركها ، اورد من كو جِور ریا ۔ اس مے عن کیا آپ تو مجم برت او با حکے عقے ، کھر کیوں حیور دیا؟ حضرت علی سے اس کا جوجواب دیا وہ سننے کے لائق ہے، اوروہی جہاد فی سبیل الملا کی تفسیر ہے" فرمایا حبب تک تونے میرے شخف پر کھو کا نہ تھا میں اکٹر کے واسطے لا کرہا تقا۔ اوَرتیرے کفتو کنے کے بعد مجھ کو عفیہ آگیا۔ اب اگریں تجھ کوفتل کرنا تو رہ اللہ کے واسطے مذہوتا، بلکہ اینے نعن کے لئے ہوتا۔ اس لئے بیں لے مجھ کوچھوڑویا " ( باقى ماستىيىغى به بر ) حفرت على عشره مبشره بن سي بن -

خودحضرت على كرم التروجه كابيان يهد ـ

صكى الشَّ عَسَلِيتُ الله القرآن الرقي چزينين بھي مُرقرآن كريم اور

مَا كَتْ بِنَا عَن رَسُولِ اللّٰمُ | ہم نے رُسُولِ النَّرْصِي النُّرعليہ بِيم ہے ومَا في ها ف كالمحيفة الجوكيواس مجيف يسير.

خودحصرت ابو ہربرہ رض جو حکریت کے را وبول میں سکے سے زیادہ شهرت رکھتے ہیں۔ اورجن کی مرویات کی منسکدا دکا ڈکر اوپر گذر مجبکا۔

(بفنيه حاكست يصفحه ۱۲۷) أكخ فرمت على الشرعليه والم في حضرت على م كالم الم الماء انت منى بمنزلى التهرك التربيدي بوصيرسى صن موسى الا ان لا ابنى عليالسلام كيلي حفرت باردن مكرير كالبرك بٽ رکوئي بني پنهن ۔

> ابك اورموفنسد بررسول الترصلي الشعليه ولم ين فرمايا -لايحيكث الأمومن وكا

يبغض كمنابق

مهام مراته مجتب کمنا ایمان کی نشانی ب ادر مميّار المسائة بنفن ركعنانفاق کی علامت ہے۔

حفرت على شفر ما يا حد قوا الناس المي عدين بيان كروس كوك تبول كرسكة بمسايع فويت و دعواما بسكون الهول دين ص كاحديث بوناعقل تيم كرے) المخبوب ان بكن سب الله ادراق مرثوں وجهودوس كواكم فرار ارداق كيا المحتم بن كرو كرك الثرا والمح وم المجتل اليام

وَرستُولِي -

ان کے متبلق یہ تو معلوم ہیں کررسول الدہ می الشرعلیہ وہم کے زمانے ہی یا یاس کے بیت دلیکن بہر حال یہ سلم ہے کہ انحفول نے بھی احت ادبیث کا ایک بڑا ذخیرہ قلمین کر لیا تھا حضرت حسن بن عمر کا بیان ہے کہ بیس نے ابو ہر رہ کے کہ ماس کا انتخار کیا ، بیس نے کہا ماس کا انتخار کیا ، بیس نے کہا کہ یہ صدیث تو بیس نے آپ ہی سے شی ہے۔ حضرت ابو ہر رہ وانے فر مایا کہ اگر محمد سے شی ہوگی تو وہ میرے باس کھی ہوئی ہوگی ، اور میرا ہاتھ فر مایا کہ اگر محمد سے شی نے وہ میرے باس کھی ہوئی ہوگی ، اور میرا ہاتھ بیکٹ کرا ہے گھر میں لے گئے ، اور محمد کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُما دیت بیکٹ بیس کے سے ہوئی ہوگی تو موری بیان کردہ صدیت اب کی بہت سی کیت ابیں دکھلائیں۔ اور تلک شیس سے میری بیان کردہ صدیت اب کی بہت سی کیت ابیں دکھلائیں۔ اور تلک شیس سے میری بیان کردہ صدیت اب کراگر وہ صدیت بیس کے ہوئی تو میرے پاس تھی ہوئی ہوگی۔ کو اگر وہ صدیت ہیں نے بیان کی ہوگی تو میرے پاس تھی ہوئی ہوگی۔ دستے ادب ارت حدید ا۔ صدیت ا

ربفنده مشیمه فرمه می مالباحفرت علی کا تبلایا بوا بی جکیمانه اهول بے جیں پرفن تنعیر صدیت بی دراین می میکانه الم درایت کی بنیآ در کھی گئی ہے۔ برمعنان المبارک سن می کوائینے دارالخلافہ کو فیزیں شہید کئے گئے۔ فرلی کئر تعالیٰ عند - (تذکرة الحفاظ وغیرہ حبلد اصلا لغایته ملا

اله فنخ الباری شرحی البخاری کے مقربقت قانی انقضاۃ الحافظ البنا البنا البنا الدین ہی ہیں جو ابن جرعسقط الذر کے ا سے شہور ہیں این کی ولادت کا دافت اس طح بران کیا جا آلہ ہے کوان کے والد کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی۔ اس وقت کے لیک شہور صاحب کو امت بزرگ شیخ صنا قبری ۔ ۔۔۔۔۔۔ دباتی حاست ہے موج ۱۲ ہری) الى بىنىرىن نېكالىددى، تالى بى جعرت الدېرون الدروم الدروم كابكرام سى (كاتى ماستى على مالاي)

حضرت ابو بریره سے حدیث کی کتابیں مانگ کرلے جاتا اور اس کی نقل کرتا كبر الكفين مشناتا اورع ض كرتا كه ان مديثول كواب ك رسول الته صلى الله عليدوسلم سي مناج - جواب دينے كه بال - ( دارى مدل )

اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد صحابہ ہی میں صحابہ کرام کی جمع کردہ احادَيث كى كِتابُول كى تقل كارواج عام موحيكا كقا. لوك صحابه كرام سے إماديث كى كتابي مانك مأنك كرك جالة اوراس كى نقل كرية والصحاب كرام مى سے اون نقلول کی تضدیق و توثیق کراتے۔

ره صحابه کرام مجن سے احادیث زیا دہ نغدا دمیں مروی ہیں ، ان میں ایک حضرت عب راکٹر ابنِ عباس کا نام بھی ہے۔ ان کی روا بتول کی

(بقيه حاكث بيصفحه ۲۷) احاديث كى روايت كرية بي - تهذيب لتهذيب مي حضرت بشير كابتيان یں وہ کتاب لے كرحفرت الم مركب واق کے پاس آباجویس نے ان سے تکھی عقی ا ورطیعه کریستایا ۱۰ ورکها که به ده ہے جریں نے اسے مناہے۔ حفرت

ا بو ہرائیہ نے زمایا کہ ہاں۔

موجرد سي كر - است اباهريري بكتابى الذى كتبهتعنه وشراكتك عليه نقلستعذا - سمعتد متك تال نعم ـ (تهذيب لتهذيب ج اصش)

الله حضرت عبد كراللرن عباس ميول الدهلي الترعليد وللم كي حجر كاهب التراكير المنظرت في سي مربر القريميرا الدائماري - د باقي عامت يصفيه ١١٨ بر) تعداد دوم زار جهرسوسات سبع-الفول نے بھی مکریس فلمبند کر لی تعیس جنا کی حضرت عكرمه رضاكا بكيان بي كرجس زماد ميس حضرت عبدالله ابن عباس كى نگابيس كمزور مو حلى كفيس اور وه خود پر طرح نهيس سكتے تھے۔ اسى زمانے ميں طالقت كے کچھ لوگ حفرت ابن عباس كے قلمبن كئے ہوئے حديث كے جند سنخے کے کر بہو کیے۔ توحفرت ابن عباس کے فرمایا کہم اوگ فردس ناؤ مقارات نا اورميرا بطها جوازروايت كين دونول مكسال بي -(طحاوی جلد ۲ مسمس، نرندی جلد ۲ مسس

أكترنت اليادين مين مجوعطك

ربفيه حاشيه فحدمه) النافقه على الله في الدب رَيْعَكُم مَا التَّاويل . ولِي ارتران كالمِلم و--

به دعاكيا پيشين گوئى تحتى جرحرت بحرت پورى بونى - ابى واتل كا بيان بيمكهايك وفعه حضرت ابن عباس المبرج بنائے گئے ۔ توالیکا بلیغ خطب دیا ، کو اگر کرک اور کوم کے کفار سنتے تواسِلام فبول كر ليت - كيرسورة وربطعي اوراس كى تفنيركى حضرت على فك زما نديس بقرہ کے والی مقرد ہوئے - حضرت ابن عبّ اس رفع المام المعتسرين عقے - آج بھی اکن کی تفسير وجروب، جوعلها رميس تول فيهل اورحكم ناطِق شارى جاتى يك \_ طالَف مي مقيام عقا مشتعيس دصال فرايا- رضى الله نقالي عنه و تذكرة الحفاظ ع اصليس

العِيدالله الدعكرمة البربرى ثم المدنى ، حضرت عبدالله ابن عياس كم كعفادم بي- الخ مغدم کے میوا حضرت عاکث مضمضرت علی اور دوسرے دیاتی عامیت میں فحہ ۲۹ پر)

اس بیان سے دوبانیں معلیم ہوئیں ایک توبیہ کرحفرت این عباس کے ابنی رواینوں کو فلمبند کر لیا تھا۔ اور دوسری یہ کرحکریث کے ان سخول کی نقلیں توکوں میں تعین میں ہوئی مجب ہی تو طائفت کے لوگ این نسخوں کو لے کرسا منے میں ہوئی مجب ہی تا تید دادی کی اس روایت سے بھی موتی ہے کہ سعیدین جمیر حضرت این عباس کے باس بیٹھ کرصیفوں میں حرثیں کی تا کے دادی ملا)

سله سعید بن جبر بن مبشام الاسری ابومحدالکونی کے حذادم عقد تالبی این و حفرت عبدالله ابوم کرد و خفرت الوم کرد و خفرت الوسعیدالی دری و حفرت عبدالله این عمر و و خفرت عبدالله الاستوری و حضرت الوسعیدالی دری و حفرت عبدالله این عباس او دور در سرے حاله کرام سے حدسیت کی دوابت کی ب حبب تعبدالله بن عباس کی باس لوگ کو فدسے مسائل دریافت کرنے آئے، تو آب فرائے حبب تعبدالله بن عباس کی باس لوگ کو فدسے مسائل دریافت کرنے آئے، تو آب فرائے کی ایم بی سعید بن جبر و جود نہیں ہیں ۔ حفرت سعید سی سی الدعوات عقد ال کے باس ایک مرائم مقال الدعوات عقد ال کے باس ایک مرائم مقال این ماشیر صفح و در ادم می کوبیت دار ہوئے ۔ ( دافی حالت میں فرد در ب

اب خواہ بر لوگ حضرت ابن عباس کے بسکوری گفلیں کرتے ہوں،
یاحضرت ابن عباس ابن قلمبند کی ہوئی حدیثوں کو زبانی بیان فراتے ہوں
اور یہ لوگ کھنے ہوں، جو کچھ بھی ہو۔ اتنی بات بہرحت ال وَاضْح بنے کہ حضرت ابن عباس سے ابنی مرقیات کو قلمبند کر لیا تھا۔ اور آپ ہی کے حضرت ابن عباس سے ابنی مرقیات کو قلمبند کر لیا تھا۔ اور آپ ہی کے

(بقیہ صامتیں منے ۱۹۹) اتفاقاً ایک روز تمرغ نے ا ذان ندی ، اس لئے مقررہ وقت پر اُن کی آئی منظم کی اُن کی آئی کا کھورہ کا اُن کی آئی کا محکورہ کی اس کی اُن کی آئی کا محکورہ کی اُن کی آئی کی کا کھورہ کی اُن کی آئی کی آؤاز ندشنی گئی ۔ آزاد کو بند کردے ۔ چنا نجہ مرغ زندہ ڈیا محکو کھی اُس کی آؤاز ندشنی گئی ۔

حضرت سعید، عبداللہ بن عقبہ قاحمی کوفر کے کا نب کھے بھیرا بی بردہ بن ابی موسیٰ کے کا تب زہے۔ بھیرا بن الاستعد کے ساتھ جاج بن اوُسف برخ وج کیا۔
ابن الاسعث کوسٹ کست ہوئی توحضرت سعید کو فدسے مکہ جلے است ا ابک عومہ کے بعد خالدالقیسری نے گرفتاد کر کے جاج بن ایسف کے باس واسط بھیجہ یا۔ جاج نے نے اوج باک میں نے مہتا کے دمائے فلاں فلا س احسانات نہیں گئے ؟ حضرت سعید نے جائے ریا کہ بی سے مہتا کے دمائے فلاں فلا س احسانات نہیں گئے ؟ حضرت سعید نے جائے ہے دریا کہ باس جان کے دوخرت سعید نے دری کے جائے گئے اس داری موقعہ برحضرت سعید نے دری کے دوخرت سعید ہے اوراسی وقت کرائے کے مناسب مقا۔ فرمایا کہ امیرا لمومنین کی بعیت ہتا ہے ہوئے اس جواب جرائے کو اس جواب برعضت ہیں اوراسی وقت گرف احسانات سے اسبق واولی ہے۔ جائے کو اس جواب برعضت ہیں اوراسی وقت کرائے کہ اس میں بیش کیا۔ رحمتہ المسی علیہ ۔
اکتروالی ۔ یہ واقعت برصل میں بیش کیا۔ رحمتہ المسی علیہ ۔
(خفر نہ بیالی کھن بیر بیش کیا۔ رحمتہ المسی عام کا)

ترماندين آپ كى مرديات كى نقليس لرگوس يى كى بىلى كى كفيس -

ان کھوڑی ہی تفییدات سے اندازہ ہوا ہوگا کہ خودرسوں الدصلم کے حکم سے آپ کی جو صدیثیں قلمبند ہو تیں ، ان کی تعتداد بھی لیفیناً ہزار سے زیا دہ ہی ہے کہ ہنیں ہوسکتی ، اس کے علاوہ صحت انہ کرام کے دررت حق برترت سے جو صدیث کر تھی گئیں۔ اور جن اقوال رسول الدصلی اللہ علیہ وہم لے کتابوں میں جگہ پاتی ، ان کی تعتداد بھی پندرہ ہزار سے زیادہ ہے کم نہیں ، صحابہ کرام کی کتابیت حدست کے جو وا تعات او پر کھے گئے ہیں ، ان کا خلاصہ ایک نقشہ کی شکل میں حسن ذیل ہے۔ اس نقشہ بین ایک طوف ان صحابہ کرام کے اسمائے گرامی کی حسن دیل جو دا تعات اور کھو کے ہیں ، ان کا حکام میں کہ اسمائے گرامی کی حسن دیل ہے۔ اس نقشہ بین ایک طوف ان صحابہ کرام کے اسمائے گرامی کی حرف ہرایک کے نام کے سامنے آن کی مردیات کی انجام دیا۔ اور دوسری طرف ہرایک کے نام کے سامنے آن کی مردیات کی جموی سے داوکو کو گئی ہے۔

ر نقشك صمغعروه پرمُلاحظ فرمايت)

| مُردیات<br>ک قداد | ان محابر لم الحيام جنول احادث المنابيا                                                                                                                                                                                             | تمبرشمار |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| IYAY              | حضرت بن بن مالک من جعنوں نے عبید رسالت میں اکا دیث کوفلم بندکیا. اور بھر السام اللہ موللہ                                                                                                                                          | 4        |
| <b>4</b>          | صلی الترملید ولم کی خدمت بی بی کرکے تعدیق طال کی۔<br>حضرت عبدالتد بن عمر فربس عال جفول نے درمول الد صلی الترعلیہ وہم کے کم سے اعلامیت<br>کو لکھا۔ اور جن کی مرد بات حضرت الومبر مرفع کے مبایت کی نبا پر بانچ میزاز تین کسوچ میشرسے | ۲        |
| ٥٣٧               | زیادہ ہوئی جائے۔<br>حضرت الوکبربرہ رخ جو حدیث کی روایت ہیں سنب سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ اور<br>حضوں نے اپنی مرقبات کو قلم بند کرایا تھا اورس کی تعلیں ہی زمان ہیں لوکوں کے باس                                                     | Ψ        |
| <b>۴44</b> -      | بہوپ کی تغیب ۔<br>حضرت عبداللہ ابن عباس جفوں نے اعادیث کو لکھا اور جن کے ککھے ہوئے نسخول کی ا<br>نقلیس ان ہی کے زمانہ میں اوگوں بر کھیل گیس۔                                                                                       |          |
| DAY               | حصرت على كرم الله وجبر حفول كاهاديث كوجن كياء اورس مجموعه في تعليم على كما المرس مجموعه في تعليم على كما المام الله وجبر الله والمام الله المام الله الله الله الله الل                                                            | ٥        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                    |          |

مله معرت شاه عبدالعزنه مماحث محدّث دبلوی فیصفرت علی کرم المندوجه کی مرد بات معرف کرم المندوجه کی مرد بات کی نام مرد بات کی نام سے ۱۳۹۹ میں مرد بات کی نام سے ۱۳۹۱ میں مرد بات کی مرد با

ایک طرف تو واقعات یہ بین کہ خودعہدر سالت بین صحک ابد کرام کے
ہاتھوں سے تقریبًا سولہ ہزارہ رمینیں تلم بند ہوجگی تقیس ، اورا ن صحابہ کرام
کے مجبوعوں کی متک دا داہر کے علاوہ ہے جن کی مرویات کی تقداد کا مجھ کو
علم نہیں ، اور دوسری طرف صورت حال یہ ہے کہ بخاری اور تم کی غیرمشترک

سك صيح شم - الامام الحافظ مُسِلم بن الحجاج الفنبسرى كى تقنيعت بدامام سلم كى بيداتش ستنه على مام ملم في علم صديث كي تقيل بين حجاز ، عواق ، شام ، معيث بغدا واور دومسرك بلاد اسلاميد كاسفركيا. أوريحيى بن تحيي نيشا بورى - امام احد من عنبل اسحان بن داہو یہ حبیے حلیل العت درا بھتہ حدمیث سے اس من کو حامیل کہا ا دراہیی دستگاہ مال کی ، کہ ان کے تام بہع مرول نے امام سلم کے نظیب ل ویشرف کونسیلم کرلیا۔ ادرائية مدسية لے امام سلم سے رواست كى ، خصوصًا صحت وقم صدريث كى معرفت ميں ان کواکینے تمام بمعصروں ہیں احتیاز حکل تھسا۔ حافظ ابوعلی نیٹٹا پوری ادرمنسارم کی ابک جماعت توهیخ مسلم کوحد میٹ کی تام کتا ہوں برفوتیت دیتی ہے۔ اور بہ اس کے کہ امام سلم نے اپنی کتاب میں صرف ان ہی احا دمیث کو درّج کیا۔ پی جس کے دادی امام سلم سے لیکر رسول الشعكى الشعليدولم تك بردؤر إورطبقهي كم ازكم دوانتخاص رسبع مول بعين كسس مدیث کو کم از کم ودھی ابر ان اور اگ سے تونا بھی نے اور کھران سے ورتبع تا بھی نے بہاں مک کہ ووراویوں سے امام سیلم سے بیان کیا ہو۔ اس کے علاوہ امام سیلم نے دادی کے سے صرف عادل ہی ہوتا کا فی تہیں سم کا ہے۔ بلکدان کے نزد بک رادی کو شادت كى شرائط بريمى بورا أنزنا چاستى درباتى ما شيد مه دير) امادیث کی مجوی تداد تقریبا اکھ برارے واکال فی اسار ارجال برطری شریع میں انہوں اور استان کی مجوی تعداد تقریبا اکھ برارے واکال فی اساری ارجال برطری اور استان کی تعداد کرائے کا استا ہے۔ اور نگرین اماد میٹ کا پیا کہنا کہ احادیث کی کتابت دسول الشرصلی اور صحابیا کے زمانہ میں بوتی ۔ بلکہ دیر برارے کہنا کہ احادیث کی کتابت دسول الشرصلی اور صحابیا کے زمانہ میں بوتی ۔ بلکہ دیر برارے کرائے کی بہنان ہے جس کی نظر ملنا شرکل میں کے بعداحادیث کو قلم بندکیا گیا۔ ایک ایسا تاریخی بہنان ہے جس کی نظر ملنا شرکل میں دور دیا لذہ میں حدید المصافی استان کے در انعود دیا لذہ میں حدید المصافی استان کے در انعود دیا لذہ میں حدید المصافی استان کے در انعود دیا لذہ میں حدید المصافی استان کی تعداد کا دیا تا کہ دور اللہ میں حدید المصافی استان کے در انعود دیا لذہ میں حدید المصافی استان کی تعداد کا دیا تھا کہ دور اللہ میں حدید المصافی استان کی تعداد کر انعود دیا لذہ میں حدید المصافی استان کی تعداد کی تعداد کر انعاد کر المان کا دیا کہ دور اللہ میں حدید المصافی استان کی تعداد کر انعاد کر المان کر انعاد کر انعاد کر المان کر انعاد کر المان کر انعاد کر انتان کر انعاد کر اند کر انعاد کر انعاد کر انتان کر انعاد کر انتان کر ان

(بقیرها شیرسفیه ۱۵) امان کم کی اور بھی متعسد و تفعانیف ہیں۔ اور برایک تفعنیف اُن کے علم فیفسل کی ستا ہرہے۔ ایک شہرورامام حدیث الرحائم رازی سے امام مسلم کو فراب ہی دیکھا ، برجھا کہ کیا حال ہے ۔ امام نے واب دیاء کہ اللہ تعالیٰ ہے جہت کو میرے لئے مباح کردیا ہے کہ جہاں چا ہوں دہوں۔

صحیح ملم کصحت بینبولیت کا اندازه ایک ادر دا قدسے کیاجا سکتا ہے کہ اوعلی زاغ نی کوایک سخص نے فراب میں دیکھا۔ اور اوجھا کہ کوشی چیز آپ کی نجات کا ذرید بنی ، زاعو نی نے چواک ویا کھی کہ اور اوق کے ذرید بنی ، زاعو نی نے چواک ویا کھی کھیے۔ این اور ان کے ذرید بخات می جزیر سے باتھ میں ہیں ، اور دہ اور ان میجے سلم کے محقہ این اور ای بین میں ہوئی ۔ رحمت الله علیہ۔ دبستان الحدثمین صلالا)

اله اكمال في اسمار الرجال بين ولى الدين محد بن عب عالم الحتليب التراكي كالمال في اسمار الرجال وي المال في المال في المال في المال في المال في المال المالي المالي

اتنی کھئی ہوئی شہادنوں اورا کیے روشن وا تعاند کے بعث دو عالبًا یہ خیبال کرنامجے نہ ہوگا ۔ کہ جناب رسول الله سلی اللہ علیہ ولم نے کتابت حدیث کو قطعًا منع فرما دیا تقا۔ یاصحائہ کرام شینے احادیث کو ظلمبند کتاب فرمایا ۔ بلکہ اور چرسٹہا دہیں بیش کی گئی ہیں ۔ ان کوسًا منے رکھے ہوئے شخص یہ سمجھنے ہرمجبور ہے ۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم ۔ دیاب کرائم کو احادیث کی کتابت کی ترعیب دی ۔ اجادت دی اور حکم ہی فرایا اعدام کی اشاعرت کی۔ اب دہا یہ سوال کہ آخر اس حدیث کا منطلب اور کل کیا ہے۔ جس میں استاب رسول النہ حمل کیا ہے۔ جس میں حدیث استاب رسول النہ حملی اللہ علیہ سرسلم نے حیاب کرام من کو مخاطب کر ہے ۔ بوسے کتابت حدیث سے منع فرمایا۔ اور جو کچھ قلم بند مہو چھا کھا اس کے حداث کا حکم دیا۔

من کتابت والی حدیث می کومنکرین حدیث بڑے زوروہ تورسے بیش کرتے ہیں اورجیں پراینے فاسِدخیالات کی بنیا در کھتے ہیں۔ یہ ہے۔

عن الحسيد الخدم ى ثال كنا نعوداً نكتب ما سنع من المنبي حكى الله عكيث وسكم فنه فنه عكيث وسكم عكيث الله عكيث الله عكيث المنه عمد المنه منك منك مناك متاب مع كتاب الله واخله والمتاب الله واخله واخل المتاب الله واخل المتاب الله واخل المتاب الله واخل المتاب الله واخله والمتاب الله واخل المتاب واخل المتاب الله واخل المتاب والمتاب واخل المتاب واخل المتاب واخل المتاب واخل المتاب واخل المتاب واخل المتاب والمتاب واخل المتاب والمتاب و

میراخیال به کهاس مدسیت می اوران روایتول می است کتابت مدیث کی اجازت باحکم ویا گیا ہے یان عمیا دی لفات

كتابة مدميث كم متعلق اور ورج كى كئى باي . كونى نقارض نبيس بے ۔ صورت حال بيتقى كرفت رأن مجبير كقورا كقورا نازل مور باكف کے معورتیں یا آبیتیں آج نازِل ہوئیں کھھ کل ۔ رسول النّد صلی التّدعلیہ وم تمسى سورة باآبيت كے نزول كا اعسكلان فرماتے. اور كھيرآبيت كى تشريح ميں أ ياكسى دوسرك معامله كم متعلق مجمه ارسف د فرمات محابر كرام ان سارى چیزوں کو ایک ہی کاعن زیر لکھ لیا کر لئے، جیسا کرمنع کیت ابت والی حدّ بيث معلوم بوتاب، كرحبب رسول السّرصلعم لي صحابة سع دريافت فرمایا، کہ تم یہ کیا کچھ رہے ہو، تواکھول نے عرض کیا، کہ جو کچھ کھی آپ سے شنتے ہیں . اُس میں قرآن وص بیٹ کا کو ٹی امتیاز نہ کھا۔ بنی کی دُوَر بین نگا ہ اس کوکب گوارہ کرسکتی تھی کھی اسے ہاتھوں کوئی اسی چیزعمل ہیں آئے جن کی مجیا دیرزا تعنین کو کلام الندکی حفاظت کے سیسلے میں موشکا فیال کرنے كاموقع حابل موجائے اور الے سن والی سنیل کے لئے احکام خداوندی اور احکام بنوی میں خلط کا شبہ بیرا ہوجس کی تبنیا دیر دین کے رخنہ انداز كلام البديس بهي اين سيم كى جدميكونيال مشروع كردين حس طرح كى آج كل احادیث بنوی کے بارے میں کررہے ہیں۔

یہ ظاہرے کرجب دونول چیزیں ایک سکاتھ لکھی جائیں گی، تو پھر اس میں امتیاز کرنا کہ اس میں کو نساحظتہ قرآن مجیث کا ہے اور کون سا کھوا صدیث کا ہے بمشرکل ہوجائے گا۔ اوریہ بڑی خطرنا کے بیٹ زہوتی کہ اکٹدا ور اس کے رسول کے کلام میں کوئی فرق نہ رہے۔ دونول

كوالك مُلكة أس طرح لكهاجائة ، كه بمتيز مشكل مور چنانچ جبئب صحابة كرام المنظ نے بوق كيا، كرجو بكھ كھى ہم آپ سے مسنة ہیں۔ لکھ لیتے ہیں۔ توانب لے تعجب سے فرمایا کہ کیسا اللڑی کتاب کے سُلَقِ سَلَقَ اللَّهُ اور كتاب تَكِفى مارى بيد ليني الله كى كتاب كرسات رایک دوسری کتاب کا اس طرح لکھنا کہ وولوں میں امتیاز باتی مر رہے، كسى طرح رَوانهين - أب لغ اظهارِ تتجت كے بعديدار مثارينين فرماياك و دسری کتاب نه لکھو، ملک برار مثاوم واکه المحصنواکت ایک والفلم الله كى كتاب كوعليى وكرو- الرخالص كروبه دوسرى كتاب كي سائق ملاكر نه لکھو حضرکت سعید فرمانے ہیں کہ اس کے حکم کے بعدیم نے چوکھی قرآن ہے صرمیث مِلاکر لکھا بھا۔ جُنع کیا اور حلا دیا۔ منع کُنامیت والی حدمیث کا یہ صان اور کھلا ہوا مطلب ہے۔ اس حدریث سے یہ برگزیہیں معلوم ہوتاکہ رسول التدمهلي الترعليه ولم كن ميث كى كتابت كومطلقاً منع فرما ويا تقاكه اب اس کے بَعدسی صحابی کو صدیث کھنے کی جُراثت مذکرتی چاہتے کئی بلکراس کے الفاظ صاف طور سے بتلاتے ہیں کہ اس میں کتابت کے اس طرابقه سعدد کا گیا ہے۔ جس سے قرآن وحد میث کا باہمی فرق واستیاد ختم موجاتا ہے۔ اور اس انتے کم محک ایر کرام کا غذ وغیرہ کی کمی یاکسی اور و جرسے ووال كوالكيديى كاغذيرساكة سائة ليجعة جالة يخفر

ميرك أس بيان كى تاميد ففرنت الوبردة كريبان سير كلى بدونى معرف من المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواقية المواق المو

عن اليبورة بن الي مُوسى قال كتبت عن الى كت ابًا فقال لولاان نبيع كتاب اللهاكاحم قنيخ لثقرعا بمكن ادباحًانيت ننسكهمًا. رججع المن واتدج اصناب

ابی برده فرماتے ہیں کہ بی نے اینے والدسے ایک کتاب نقل کی تھی۔ تر الحفول نے فرمایا کہ اگراس میں اکٹر كى كتاب نەبوتى توبىن عبلادىت تجراكب برنن مين ياني منگوا كراس كو

معلم بواکه دوسری کتاب کلام الند کے ساتھ ایک ہی کاغذ پر آکھی بمونى تقى -جب توحضرت الموموسي فرمات بين كه اگراس كتاب الله کی کتاب تھی مذہونی تو بیں حلا دینا۔ لیکن کلام الٹر کا احترام کتا ہے۔ کو جلائے سے روکتا ہے اس لئے بانی سے اس کومطایا۔

بجرحبب كلام الله اورصدسيث رسول الله كا فرق صحابة كراهم كي دبن نشین ہوگیا۔ اور ایک ساتھ تھی ہوئی کت ابیں صالتے کردی گئیں۔ اور سے یقین ہوگیا کہ صکابہ کرام خران وحدیث کو ایک ساتھ ایک ہی کانمزیر نکھیں گے توكيررسول التوصلي الترعلية ولم ليصحاب كرام كوكتابت عدييث كي اجازت دی - اورصحاب کرام رض سے احاد سبٹ کو قلم بند کیا۔

رنقید ماستیم فیده ) حفرمت علی دا اور دومر مصحابة كرام سے دیدی كى روایت كى ہے، قاضى مشریے کے بعد کونے کے قامی رہے۔ بیاسی بیش عربانی ۔ باختلات روایت سالے مكنام مناهمين وفات بالي -رحمة الأعليه- (تبذيب لتبزيب علد ١٢ اصدا)

اس کے منع کرتا ہوئے والی حکمیث کا ال رؤا میتوں سے کوئی تفارش ہیں جس میں کتا ہوئے منع کرتا ہوئے ہیں جس میں کتا ہوئے حام دیا گیا ہے۔ اُس کا محل دوسرا ہے۔ اورای کا محل دیسرا کھینے تا کا حکم دیا گیا ہے۔ اُس کا محل دوسرا ہے۔ اورای کا محل دیسرا کی تا کا م کرسیت شرک کا تا کا م کوسیت شرک کا کھیت کا دیا سنت دارا نہ طراحی کہیں ہے۔

 جس کے علم فضل کا لوگوں کو اعترات ہے جس کی دیانت داری اور راستبازی ہا کمالو<sup>ں</sup> كنزديك مجى لائق سئة اكن بدار الراس فاليفعلم واخلات ك ذريع على ونبايس ابنى ساكھ قائم كرلى ہے. توالىي تىنى كى نضانىيت كاہم مطالعہ بھى كرلتے ہيں. اور اس کی کتاب کو قابل اعتبار بھی سمجھتے ہیں۔اس کتاب کے حوالے بھی ویتے ہیں اور على مناان حَوَالول كونتيلىم كرتى ہے- اوراً كركوئي مصّنِقت على اوراخلاقى معيار يسے كرا مواسم لواس كى كتاب كوتفريجًا يره لينا ووسرى بات ب يمكن كوئى على خفس نة توالىسى كِتا بُول كوبرها يندكر مابد وادرند لاتن اعنبار مجمما بع غرض كركا كا قابل استنادم وين يا مره وين مين مُقبِنف كوسب سيرا وظل بوتا هيدرات ودن ہمارا آپ کا کتا بول کے معاملہ میں کہی طریقہ کارہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ حدیث کی مَوْجُودہ کتابول کے متعلق بھی بہی احمول نہ برناجائے۔ اوران کے قابلِ اعتبار ہونے یا نہ ہونے كافيصلكتابول كم تتبين كوسامن ركه كرية كياجائية

مدیث کی موجودہ کتا بول کے جامیان کے متعلق تاریخ ہیں جو واقعات موجود ہیں ان کواگر جمع کی اجائے توہراکٹ کے لئے علی استقل کتاب کی صرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ بہال داس کا موقعہ ہے اور ماجات ، لیکن یہ واقعہ ہے کہ حضرات می زئین کے ہمعمر ل بہال داس کا موقعہ ہے اور ماجات ، لیکھے ہیں ، ان کی بنیا دیر یہ کہنا اصحیح ہوگا کا اسی شخصیتیں ان کے بعد مثنا ذو نا در ہی گذری ہیں ،

اس مگرمرف دوجاروا فغات نقل کئے مالے ہیں۔

صحاح مستدیں ایک کتاب موطا ہے ۔ حس کے جامع حضرت

اله موطا، المام دادلجره ما لكسين العيرى المدنى والمتوفى والعين المام دادلجره ما لكسين العيرى المدنى والمتوفى والعين المام دادلجره ما لكسين المام العيرى المدنى والمتوفى والمتات المعانية المام والمتات المعانية المتات المعانية المتات ا

امام مالک میں۔ امام موصوف علم فضل ورع تقوی بیں حس بلندمقام کے مالک ہیں، وہ کی بیں حس بلندمقام کے مالک ہیں، وہ کی برط سے لکھے تحق سے پوسیٹ نیرہ نہیں آج بھی عالم اسِلامی برا کھول ایسان ان کی بیروی کو ذرک و برخات شمجھتے ہیں۔

(بَقَيْ عَامَشِيهِ فَوْ الله ) الم مالک تابئ ہیں ہے ہے۔ یہ بہر ہے ، صاحب ندہ بد بہر طاہی ہیں اس کے نام کی مناصبت سے آئے بھی الکوٹ کمان آپ کی نقلید کو دولیے ہے نام سیات سے مالکی کا لکوٹ کمان آپ کی نقلید کو دولیے ہے ہیاں ۔ ادر الم موصوف ہی کے نام کی مناصبت سے مالکی کہلاتے ہیں ۔ ایر ایک کم لاتے ہیں ۔ ایر ایک کہلاتے ہیں کا بر ترتیب ہیں ہے کہ مدیرے ہیں کہ تاب ترتیب ہی ہوئے ہیں ہے۔ الم مالک کی جلالت شان ان واقعا بند ایر کی طون مرتب دول کے ترتیب دینے کی منبعت سے مہر ہوگی جرمقا لم ہیں کھے گئے ہیں ۔

ہی طرح لیک فدخلیفہ ہادون کوشید نے امام مالک سے کہا کہ میری فوا کوش ہے کو تو آلک فائیکہ بیں دیکا دو انگر کے انگر بیں دیکا ڈس اور کوکوں کو اس کتاب پر عمل کر سائے کے انتقادوں ، امام مالک نے نے کہا۔ کیسانہ کھیجے۔ خود محالی مول الشرصلی اللہ علیہ ولم کے درمیان فردع بیں اختلاف عقاد اور دہ محالیخت تعند یا بیس والی مانٹیٹر تھے ماہیں ہے۔ امام موصوف کے متعلق حضرت عبداللہ بن مبارک (جوخود بھی تھنیہ حکدمیث وفقہ و قرائت کے امام ہیں) کا ہمیان ہے، کہ امام مالک جمہور بنوی میں حکدمیث وفقہ و قرائت کے امام ہیں) کا ہمیان ہے، کہ امام مالک جمہور کا کتا تھا۔

میں حکدمیث کا درس دیا کرتے تھے۔ میں بھی درس میں مشر بک مہوا کر تا تھا۔
ایک روز کا واقعہ ہے کہ درس مور ہا کھتا۔ اور امام مالک حدمیث بیان کرد ہے تھے، درس کے دوران میں متعقد دوفعہ امام کا چہرہ متغیر ہوا اور زرد برا گیا۔ اور ایسامی کو سے سے ہوا کہ کوئی سحنت از بیت بہونجی لیکن امام موصوف برا گیا۔ اور ایسامی کو سے سے ہوا کہ کوئی سحنت از بیت بہونجی لیکن امام موصوف

(بقیده مشید فی ۱۷) کمپیل گئے: اور برا کی مسلمان نے کسی ایک سے ایک کا تعلید کرکے اپنے ہے کا تنکی راہ بنائی ہے۔ دئیس المحدثین امام البندعد واذی دحرنے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بوی کوئو طاکی صحت کی شم کھا کرطلاق دے تو وہ حامث نہیں ہوگا۔ ( انحاف النبلام ۱۲ م ۱۲ م ۱۲ م ۱۲ م

ان وانعات عموظاً الم مالكيم كم صحت الداس ك بنندر تبركا اندازه كياجا سكتله .

 ن درس روک کراس می از درس کا در این می ای می ای می می ای می ای ایک ای کا را ای کا در ای کا در ای کا در ای می ای ای کا در ای می می می کا در ای می می می می کا در ای می می می کا در ای می می می کا در ای می می کا در ای کا ای کا در ای کار ای کا در ای کار ای کار ای کا در ای کار ای

رنبته واست مین فریس ایک مین کا تذکره کیا و بداکره جاری دم این که کرموون نے ایک کرموون نے ایک کرموون کے ایک کرمون کی افران دی ۔

ایک فدی که المندین مبارک کے معاصرین جمع تھے کسی سے کہا کہ ابن مبارک کے اوصاف فغدا کی بتا ہے۔
بتا ویسکب اوگوں سے ایک زبان ہوکر کہا کہ این شبادک وہ خص بیں جن بی کم ، فقد، اور بریخی، لغشت ،
زب در شجاعت، فصاحت، فیام لیل، جج ، جہاد اور انعمات جع ہوگیا ہے ، اود مک سے پڑکی کہا اس کے مکاصرین کوائن سے بہت کی کم اختلاف ہے۔
کہ ان کے مکاصرین کوائن سے بہت ہے کہا ختلاف ہے۔

عبدالتذابن مبالك في الشايعين وفات بان. ومندالترعليد. وتذكرة الحفاظ في السناي

صرورت ہی کیا تھی۔ امام مالک نے نے اس کا جو جو اب دیا۔ وہ سننے کے لائق ہے در سول الشرصلی الشرعلیہ و کم کی حکر بیٹ کی عظمت نے مجھ کو اجازت نہ دی کمیں کرس کو بند کر دوں یا بیلو بھی بنبل دوں یا (بستان صلی) مام مالک کے دل و دماغ ہیں رسول الشرصلی الشرعکی شرکہ کوستم کی عظمت کے کیا انزات تھے۔ اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ امام موصوف نے حالت مرض کے علاوہ تمام عمر حرم مرینہ ہیں قضائے صاجت نہیں کی ۔ اور بھی مدینہ میں گھوڑے سیرسوار متاہوئے۔ لوگوں نے وجہ لوگھی توجواب دیا، کہ مجھ کو مشرم کا تی ہے۔ کہ جس مقدس سرزمین ہیں سرکار دوعالم قوجواب دیا، کہ مجھ کو مشرم کی ہے۔ کہ جس مقدس سرزمین ہیں سرکار دوعالم صلی الشرعلیہ و کم کا مز ارمبارک ہو۔ اس زمین کو گھوڑ ہے کے بیرو و سے روندوں۔ زبدنان صابی ک

امام موسوف کواوائل ہی سے علم حدیث کے ساکھ خاص محدّت کھی اور اس علم کے حصول ہیں ہر ہر مل خربان کے لئے وہ تبار کھے بہتان المحرثین میں لکھا ہے کہ امام مالک نے نے خوبیل علم کے زمان ہیں جوع ثبت کا دور کھا جبکہ مدیث کچھ خرج کر جیکے اور کوئی چیزیاس مذرہی تو گھر کے حجہ ت کے شہتیرا ور کرطیا ل اکھا وہ اکھا وہ کر فروخت کیں۔ اور اس سے جو بیسے مطے اس کو تحقیدل علم میں صرف کیا۔ (بست ان مدہ)

سعبل ابنِ مزاخم ٔ زجو اَ بنے دقت کے مشہور شیورخ اور زاہروں میں گذر ہے ہیں ۔ ) فرمائے ہیں کہ مجھ کو ایک سٹیب حصرَ کت رسالت ماک مہلی اللہ علیہ و کم کی زیارت خواب میں تفییب ہوئی ہیں نے عن کی یارسول اللہ آپ کا بابرکت زمانہ گذر جکا۔ آپ آگر دینی مسائل میں کوئی شہر پیدا ہو توکس کے پاس جائیں۔ ارشا دِ بنوی ہوا کہ مالک بن انس سے پوچھ لیا کرو۔ جنانچ اللہ تعالے لئے موطا کو اس قدر مقبول بنا دیا کہ براہ راست امام مالک سے آپ کتا ہے کہ طبحت اور سننے والے تقریباً ایک بنرار ہیں ، ہرطبقہ کے لوگر جس میں حکام وقت، رؤسا، فقرام، علمار مرب ہی سفرار ہیں ، امام مالک کی خدمت ہیں حاصر ہوتے، اور کم اذکم شبرگا ہی موطاکی ساعت کر لیتے۔ ( لبستنان صف)

حدیث کی ایک مشہور ترین کتاب بجناری مشر لفیت ہے، اس کے جامع اور مرنتب محدبن المعيل بخارئ ميں ۔ امام بخارئ کے نفغا کل منافت و برمتند دكرت أبي شائع بيوچكى بير . جن كے مُطا لعث سے مَوجوت كے بلندمرا شب كا اندازه بوسكة اسب ، حامد من المعلى محدث جوامام بخارى کے ہم ورس ہیں۔ بان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک شیخ کے یاس حدیث سننے جارہے تھے۔ ہم او گوں کے باس تکھنے کا سامان رہتا تھا کر سینے سے يوه سيش سنيس اس كوقلم مندكرليس للكن امام بخارى برابرخالي بالقرحالي اور صریثیں سن کروائی حظے آتے۔ ہم لوگوں سے امام تجت اری حسم کہا كه الكفي كاسامان آب ساكم مهيس كي جات وريس مروث اليقيي قلمبند نہیں کرتے، تو کھراس آئے جائے سے فائدہ ہی کیا۔ ہم بر ایفیں كہتے رہے اللین اكفول نے ایناطرالیت نہیں بدلا - سو کھویں روز جنگ ا مام بخارئ ہم وگوں کی نہما مَسِن سُسنے مُسنے عاجزاً کھے ، توکیا کہ ہم اوگوں

فرجه کو تنگ کردیا - اجها صریبی تم فرقی حدیثیں ہے آو، اورمیرے عافظہ
میں محفوظ کھی ہیں ۔ تم اپنی تبھی ہوئی حدیثیں لیے آو، اورمیرے عافظہ
سے مقابلہ کرلو ۔ حامد بن ہیں کا بیان ہے کہ اتنے دلوں میں ہم لوگوں نے
پندرہ ہزار حدیثیں قلمبند کی تقییں ۔ یہ تام حدیثیں امام بخاری اللہ نے زبانی
برط هنا منزوع کیں ۔ قواس قدر صحیح یا دکھیں ، کہم لوگوں نے ان کی زبانی روا ۔
سے این تکھی ہوئی حدیثوں کی تصبح کی ۔ ( کمبت ان صالا)

محدثین کرام کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ لتا لی لے اس جاعت کو اینے رسول کے اقوال وافعال کے جمع وحفاظت ہی کے سلے مامور فرمایا تھا۔ اور قدرتی طریقہ بران بیں وصلاحیتیں ہیا کی تقییں جوحفاظیت حد میث کے لئے قدر نی عوامل کا کام کرسکیس می ٹین کی قرت ما فظہ کے متعلق اکسے ایسے واقعات میں میں میں میں موجود ہیں جن صحیرت ہوتی ہے اورجس کو اکٹر لتا لی کے خاص فضل کے سوام اور کھی بھی ہیں ہیں کہا جا میں موجود ہوتی ہی ہی شیکل سے ہوگا کے مامون جائی ہے اس کو قوت یا دائشت کو توست ایدان واقعات برلیقین بھی شیکل سے ہوگا کہ ماری کی قوت یا دائشت کا اندازہ آئے واقعہ کے واقعہ سے ہوگا۔

مشہور مورخ خطیب نے تاریخ بغدادیں لکھاہے، کہ امام بحث اری ابنداد آئے۔ بغدادوالوں کو صدیت سے خاص ذوق کھا ہی، آمد کی خب ر من کراد آئے۔ بغدادوالوں کو صدیت سے خاص ذوق کھا ہی، آمد کی خب ر من کرادگ امام کا امتحال لینے کے لئے جمع ہوئے اؤرطر لقیریہ اختیار کیا کہ

ایک سوحدیثول کے منتن اور اسسناد دو لو ل میں آکٹ بھیر کر دیا۔ اور ایک حدیث کی ست ندکو دوسری حدیث کے متن میں جوڑ ویا۔ اور اس طرح کی منوج دیاں دس اصحاب کے میروکیں کے میرا میک شخص اس طرَح كى دس صريبين المام بخارى مسے پوھے - اور ابک خاص محلس ميں المام بخساري كالم متحان ستروع موا- ان دس صحاب مي سے ايك سيخص كهراً بوا- اوراس لي ون حديث مديني امام سے يوحييں - امام نے جواب ریا کاعی فند - زمین ان حدیثون کوئنین حب نتا) دوسرا کھرا ہوا۔ الله كهي دس حرسيس بوهيس - امام له يجروبي جوَاب ديا كه كالمع فعه السلاح سنب يوجية كنيء اورامام بخارى وبهى أبك جَراب ويتيرب جبَ دسولِ اصحابُ البينے سُوا لات پُرْجِيمِ عَكِيم اور ايك تناو حديثين مستم ہوگئیں۔ توامام بخاری اس سخیص کی طرف مخاطب موست حس ك سب سي بهل وس حرمين بوهي عقيس- اور فرما با كرات ينجو بہلی حدَیث اس طرح برطعی تحقی، وہ اس طرح ہے۔ اس کامنتن یہ ہے اوراسسنادیہ ہے۔ اس طرح میلے سائل کی دسول حدیثوں کو بہلایا كهردوسرك يوحفين وَالے كى طرف مخاطب بوست - اوراس كو ستايا. اسى طرح ترتيب كے ساكھ الن وسول يو تھينے والول ميں سے برايك كا جُواب دیا۔ اس تعجیب میں ڈالیے والے واقعہ کے بیک بورا بغداد جو صحاب صدسيث كامركز تقاراك كعلم فضل اور قوتت مانظه كاقاتل موكما ای لئے امام بخاری محدثین کی جاعب میں امیرا لمومنین فی الحدیث کے خطاب سے یاد کے جاتے ہیں۔ (انخاف النبلاء ماس)

امام بخاری سے علوتے مرتبت کا اندازہ صرف ایک واقعہ سے کیا جاسکتا ہے۔ امام موصوف فرمایا کرتے کتھے کہ بیں ائمیدر کھتا ہوں، کوفنا مت بیں مجھ سے عنیہ بت کے متعلق سوال نہ ہوگا، کیوں کہ بیں ساتے آج تک کسی کی عنیہ سے نہیں کی ، عور کیجئے بیمٹولی تقوی نہیں پوری زندگی میں زبان پرکسی کی عنیبت نہ آئے ہید امام موصوف ہی کی خصوصیت ہے۔ را بخاف النبلاء صاص

امام بخاری سے اصادیت کے جن کر سے میں اور ہرایک حدیث کی تخفیق میں ۔ حس محنت وجانفشانی سے کام لیا ہے، اس کی نظر مِلنی مشکل ہے۔ بعض موقعہ پر امام موصوف لے میر ف ایک حدیث یا سی مرسی ایک مرسی کے میں ایک داوی کی تخفیق اور جانچ کے لئے سینکروں یا بیادہ سفر کیا ہے ، اور پوری تشفی ہوجا نے کے بعد اس کوابنی کتاب میں دَرج کیا ہے ۔

مبخاری سرابوا، اورس ابهم اورسن سیست سے امام نے اس کو جمع کیا۔ وہ بھی سن کیجیئے۔ مورامام بخاری دم کا بیان ہے کہ میں اسحان بن را ہوئے وہی در

ا معاق بن دا بوت مشهود محدث ادراه م بخاری کے استاد ہیں برالائی میں بئر ابوت من ان میں میں ابوت میں بندا میں می عباس نے مکھاہے کہ انجی اسپنے زمان میں علم حدمیث ، فقہ ادر ( باقی حاست میں فعہ ، د بر )

كى كليس بين حاضر كفا كرى سے محدث موصوف سے عرض كيا۔ كه اگراكيا تعالیٰ کسی کوتوفیق دے کروہ ایک مختصر سی کتاب مرکث میں ترتیب دے اور اس میں صرف ان ہی صدیثوں کو سکھے، جو صحبت کے اعلیٰ مرتبہ يربي الوكيا احقاموا امام بخارى كابان بكديه بات ميرے ول ميں گھر کرگئی، اورسی نے فیصلہ کرلیا کہ ایک ایسی، ی کتاب مرتب کرنی چاہتے۔ جِنا كَخِيسِ لِيهِ ان احاديث كا انتخاب شروع كياجن كي محكت كامعنب ار بہایت اعلیٰ ہے۔ اور کھرامام بخاری فرماتے ہیں۔

مارضنست في كت إلى الفيحاج إ كرين ن ابني كتابين كوتي ايك حك ينشًا اكا اغنسلت مدين مي ايي وَمَع نزى مِن كَلِينَا تبل ذالك وصكليت سيبطِ عنلَ نزيابي اور ووويس من ركعتين - (تهذيب علده صاب) پراحد له بول -

چنانج اس اہتمام اورحس نیست کا تتیجہ یہ ہوا کہ اکٹر تعالیے نے بخارى شرليف كوسترف ببول بخشاء اورونياكي سكامون بين باكتاب اس درجهمقبول مبونی - که خو د امام بجنساری طبیع براه راست آس

(بقيره استيه في ٢٩) حفظ دوايات كه الم الحرواود اورخفاف يعمليها ال - استن فيم لوكول كوعض حافظ سع كباره بزار حديثي لكعواتي ودباك لكعيم وسف كالقيح كے لئے دوبارہ ال تام حدیثوں كو براحا۔ توت ايك حرف زيادہ جواند كم بين العام ومَال موايسكتنتربرس عرباني - ( النيزيب علد اصلاا تا 19)

کتاب کو نوشنے ہزار اشخاص نے بڑھا۔ اور اجازت حارل کی ، اور امام کے بعد ہرعصروز مانہ ہیں اس کی مقبولیت کا بھی عالم رہاہے اور آرج بھی بہی حال سے ۔ اور آرج بھی بہی حال ہے ۔

بخاری متردین کی حیثیت اوراس کے ملتدبایہ اور سی محرین کتاب ہونے کا اندازہ ایک اور وا تعہد سے بھی کیا جاسکتا ہے۔

ابوزید محربن احمد مرزوی کابیان ہے کہ میں فانرکعبہ بب رکن و مقام کے درمیان سویا ہوا کھتا ، کہ حضرت رسالت بناہ صیکی اللہ علیہ ہم کی زیارت سے مشرف ہموا - حفنور نے بھے کو مخاطب کرکے فرمایا کہ ابوزید شافعی کی کتاب کب بڑھا نے رہوگے ، میری کتاب کیوں نہیں بڑھا ہے ، میں نے پریشان موکر برض کیا کہ اے اکٹر کے کیوں نہیں ایٹ برقربان ؛ آپ کی کیت اب کونیسی ہے ۔ ارشاد ہوا جامع محدین آٹر فیل برتربان ؛ آپ کی کیت اب کونیسی ہے ۔ ارشاد ہوا جامع محدین آٹر فیل برتربان ؛ آپ کی کیت اب کونیسی ہے ۔ ارشاد ہوا جامع محدین آٹر فیل برتربان ؛ آپ کی کیت اب کونیسی ہے ۔ ارشاد ہوا جامع محدین آٹر فیل برت ارک استان صفال بالد کے متعلق منفول ہے۔ (بستان صفال)

الم مجادی کی بڑا ہوں میں علم حدیث اننا ہی معزز اور محرم خا کہ اس کی خاطر اکفول نے گھر بار حجوظ ا۔ جلا وطنی اختبار کی ، گر کسس علم کی عربت وحرق مت کو باقی رکھا۔ و اقد یہ ہے کہ امام بخاری کے زمانہ بن خالد بن احمد ذیلی بخارا کے امیر (حاکم) سے ۔ خالد نے امام بجن اری شریف کا سے کہلا بھیجا کہ ہمارے کہاں آگر ہمارے لوکوں کو بخاری شریف کا درس نے دیا کریں ۔ امام نے جوائب دیا کہ یعلم صدیت ہے اس کوئیں

وليل نبي كرسكتا، اكران كويرها ناب، تواسيغ لوكول كوبهار مصطفت ورسس میں بھیجدیا کریں۔ دوسرے طلبار کی طرح وہ بھی پڑھا کریں گے۔ ہیر بخارائے کہلا بھیجا کہ اگر یہی ہے۔ تویس ائینے اط کوں کوستیابیوں اور چر براروں کے ساتھ بھیجریا کروں گا۔ لیکن اس وقت ووسرے طلبارکو ہٹا دیاجائے، اورصرف ہمارے الاکوں کو درس دیا جائے۔ لیکن امام بخارئ حياس كوبعى منظورتبي كباء اورجواب كبلا كيميجا كمعلم صديث يول الترصلعم كى ميراث سبع حس ميس يورى المست حصد دار سع كسي ايك كى حاكير لهي وسي كفنت وسيندس امير بخساراكيد ل مين كدورت بیت را بهوئی، اور کچه لوگول کو اینا هم خیال بناکراینی هاس ایک محضر نامه بیش کرایا حس میں امام بخسکاری سکے مسلک واجہزاد برطعن م اعتراصُنات تحقه اوراسي بنيا ديرامام كوخابح البلدكر زيا- امام بخاري کے حسرت ویاس کے سکا تھ جلا وطنی کی زندگی اختیار کی اور بالا خرسم قند كيسياس حرتنگ نامي الك كا قرن مين قيام كياء اوروبين وصال فرماياً-ر لبستان م<u>سکل</u>ا)

عبدالوا صطوری کا جواکا برصلی ارتئت بین ہیں۔ ببیان ہے کہ بین سے ایک روز خواب میں دیکھا۔ کہ رسول التحصلی صحت ایک کرام نے کے ساتھ کسی کے انبی فاریس کھڑے ہیں۔ میں نے سکام کے بین کوشن کیا کہ ساتھ کسی کے انبی فاریس کھڑے ہیں۔ میں نے سکام کے بین کوشن کیا کہ یارشول اللہ کسی جیسے کا انتظار ہے۔ ارشاد ہوا۔ محد بن ایم نیا کی کے آیے کا جھزرت طوسی خواتے ہیں ، کہ جن روز کے بعث د امام مجاری کے آیے کا جھزرت طوسی خواتے ہیں ، کہ جن روز کے بعث د امام مجاری کا

کے دصال کی خبر ملی ۔ حبب ہیں نے تفریش کی تومعت اوم ہوا کہ ان کے دصال کا وقت ہیں مقارحیں وقت ہیں سے خواک الٹرصلیم کودہ کھا کھا۔ ( جسستان مہیں)

اكراب خودى منيصله فرماييت كهجن كبت ابوس كيمصنيفين اور جامبين كايه حال بوء اورجو حضرات ينصرت الميضعيلم ونن ميس ملكه تقوى وطبارت وخلوص وللهبيت مين بهي أيني مثال أب بول أكريس حضرات کی کِتابیں قابلِ اعتماد و لائقِ اسسِتناد پذہوں گی۔ تو دُنیابیں کس کی تصنیف لائق اعتبار ہوسکتی ہے؟ اگراب ونیا میں کسی کی تصنیف بر کفروسها وراعما و کرتے ہیں ، تو اس مفینتف کی سوائے اور حا لات زندگی کومسا منے رکھتے۔ اور پھرحضرات محدثین رحمہم الترتغالِیٰ كى ميرت كامطا لعد كيجة - اس كے بعد آب اسانى سے دائے قائم كرسكين كے كەكونسى كتابىل مىتابل اعتبار ہيں - آخر كسى كتاث كے قابل اعتبار اورنا قابل اعشت بارمولے کا فیصلہ تو ا بن ہی طریقوں سے کیاجاسکٹا ہے اکسی مصنیف کی بیشانی پر تولکھا ہوا تہیں ہوتا کہ اس کے قلم سے جوكتاب كمى سيط كى ، وه كهروسه ك لائق بوكى - اگراس ستم كاكنند لکھا ہوا بھی ہو، لوگذرے ہوئے مستفین کی بیتانی و سکھنے کی کیا قشکل ہوگی ، سوائے اس کے کدا جھے لوگوں کے بیا نامن پراور سیتے لوگول كى تصنيفات براعتماد كيا جائے۔

کسِقدرصدمہ کی بات ہے کہ وہ توہیں جن کے ماحنی کو امتداد

زماند لے اس قدر تاریک بناویا ہے۔ کہ قیاس ، حسن طن اور خوش ہی گئی تیز شعاعیں بھی اس کو روست نہیں کرسکیں۔ وہ لوگ تو محف من گافت قصوں ، حجو لے احسانوں اور لیے بنیاد قیاس آرا بیوں سے اپنے ماخی کی تاریخ مرتب کور ہے ہیں اور اسے وقعوں اور حکا بیوں کو حس کے لئے ان کے پاس کوئی نبوت اور سند منہیں ہے۔ ایک الہامی واقعہ بنا کرمیش کرر ہے ہیں۔ اور ایک ہی باری کہا پنے روستن ترین ماحنی کو تاریک بنا ناچا ہے ہیں ، اور ایک ہی تاریخ کے ایسے ذخیرہ کو جس کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی قوم اس سے زیادہ مستند ذخیرہ بیش ہیں کرمکی مقابلہ میں دنیا کی کوئی قوم اس سے زیادہ مستند ذخیرہ بیش ہیں کرمکی بناکسی بنیاد کے ناقابل اعتب احتراد دے دہے ہیں۔

بلاکسی بنیاد کے ناقابل اعتبار قرار دے رہے ہیں۔ یس پوچھتا ہوں کہ دنیا ہیں ہزاروں قابل ذکر خفیبیں گذری ہیں ،جن کے حالات کا کھوڑ ابہت ہیں علم ہے۔لیکن کیا این ت بل ذكرانشخاص ميں سے كسى ايك شخص كاكونى أيك وًا فغه ريمي سلسل مند کے ساتھ بہارے پاس موج وسیے ؟ ان کا علم توہمیں اسی طراحیت ہیر ہواہے۔ کہ کسی کتاب میں ان کا اور ان کے حالات کا وکرہے۔ اوروہ کتاب سی مصنف کی طرف منسوب ہے۔لیکن اس کا کہا بٹوت سے ، کہ وہ کِتاب اسی مصینفٹ کی اکھی بہوئی ہے۔ اور اگر بیندیت بھی ہوتواس کی کیا دلیل ہے۔ کرجو صالات اس کتاب ہیں ملعے سکتے ہیں۔ ده مي الد سكن يه مشرف وهل صرف محسن درسول الترصليم كو والما ب كرأب كى زندكى كے تام واقعات اورحسالات أعنا بالكاما

پناغ طنیکہ ہر نقل وحرکت سلسل سند کے ساتھ ہمارے تمامنے موجو دہے۔ حس کا سلسلہ ہم سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس صحابی پرختم ہوتا ہے جس نے اس واقعہ کو خود اپنی اسکھول سے دسکھا یا کا نول سے مسئنا تھا۔ اگر بخیاری اور مسلم وغیرہ کی مسلسل اور مستند روایات کوشک

اورسٹ ہو کی نیگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے، اور البیی معتمد کن اول کو نا قابلِ ولوق قرار دیا جاسکتا ہے۔ نو تاریخ کے پورے ذخیرہ کاکیا حال ہوگا۔ اور تأریخ کی کتابیں جن کی بنیا دہرائج قومیں اپنے سنیقبل کی نغمیرکر بهی ہیں ، کیو نکم عنبر سمجھی جَائیں گی ۔ اور جبَب حاسیت کا ایسا ستنداور معتبر ذخيره اعتماد كے قابل بہيں ہے، نوزمانهٔ قديم كے متعلق جو حالات وَوا قعاتُ بھی ہم تک بہونے ہیں، کیاسک کے سب ناراتش کرنینے کے لائق نہیں ہیں ؟ اورجب شکوک وسٹہات کی رسانی انتنی وور تک ہے، توابک سخف کہ سکتا ہے کہ بنوامتیہ کی حکومت و نیا ہیں کھی قائم منہیں ہوتی ۔ عیامیسیوں کا وجود کسی زمانہ میں بھی مذکھا۔ کہا کو ُ خا س کا ا ضار عور توں نے بچوں کو ڈرا نے کے لئے گھر لیا تھا۔ اس متم کا دعویٰ كرية والے كے مقابلً بيس آپ كيا كہد كيس كے و

مدیث کی جن کتا بول کوآپ نا قابل اعتما دسمجھتے ہیں ، اوّل تو ان کرت ابوں کو ترتیب دینے والوں کی شخصیتیں انتہائی روسش ہیں اور دیانت و تعتویٰ اور رامستبازی کے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کی حابل ہیں۔ایسے لوگوں کے متعیل یہ چیز سوجی بھی نہیں جاسکتی کہ اکھوں نے

فقداً كوئى بے بنیاد روایت وصنع كركے اسى كيت اب بال ورج ا ہوگی۔ اور کھران حضرات محدثین لے ہرایک روایت کی مستدیمی ایک كتاب بين لكھي ہے۔ جوصاحب كتاب سے مشروع بوتى ہے، اورجناب رسول الشرصلي الشرعلية ولم برخم بوتى بي - اور ورميان كام راو اول كا نام لكف كرىعدىي المعل مديث كمنن كولكها بع - اور ان را د ہول کے حاکات کی تحقیق گفتیش میں ہزاروں محدثین سے اپنی پُرِی پُرُری عمریں صرَف کی ہیں اور انتہائی جا نغشا بی اور محشہ سے مينكرون ميل كابابيكادة مفركركان كومالات كابته لكايام اوراً سے قلمبن دکیا ہے، اور برمراغ دستال اپنے کام بیں اکسے مستغدادرابنی جایخ کے اصولول میں استے سخت کھے ، کہ ان کی تنقید ادرجرح سے بڑے بڑے اکتروین بھی مذیح سکے حتی کہ امام عظیم حفزَرت الوَصنيفرم بربھی اکفول نے سخت سے مخت نفیدگی۔ جماس جرح وتعريل ساسين امول بربرايك راوى كويركما سي مواه وه استعلم دفعنل کے لحاظ سے کتنے ہی او یخے مقام کا ما لکت کیوں ماہد اکفول کے کسی کومکافت نہیں کیا۔ اس تنفیدہ جانے کا ایک میا اس بزارول بزارا نشا نؤل كى سُواح مرتب بيوكى بيش كأ قام محدثين كالمطالقة یں اسمار الرجال ہے۔ آج بھی سینکاروں کتابیں اس فن کی مو جن بیں صریت کے راویوں کا مال قلم بند ہے۔ فاکٹر امیر اللہ کے دیاجہ میں لکھا ہے اک " نذکوئی قوم وننیا پی ایسی گذری ندآج موجود بهض لے مسلمانوں کی طرح اسما ما الرجال ساعظیم المثان فن ایجاد کیا ہو جس کی برولت آج کیا بی لاکھ شخصیتوں کا حال معلوم ہوں کتا ہے ۔ رسیرہ النبی حبلد اوّل صفل)

می تابی ہی تہیں اللہ کے السے فن کو مرتب کرکے ہرایک حکریث کی کتابیں ہی تہیں لکھیں ، بلکہ اسمار الرجال کے السے فن کو مرتب کرکے ہرایک حکریث کے جانچنے کی کسونی بھارے ہا تھ بیں دے دی ہے، کہ آج بھی ہرخص ہر حدیث ادراس کے ہرایک راوی کو جانچ مکتا ہے ، کہ وہ حدیث با فلال داوی قوت وصنعت کے لحاظ سے میں مرتبہ پر ہے ۔

حقیقت بر ہے کہ حضرات می ثین علیہم الرحمۃ کا پوری اُمت بر۔
اتنا بڑا احسان ہے جس سے تھی ابکہ شمان سے بکدوش نہیں ہوسکتا۔
اللہ دفا کی ہمیشہ اُن کی فبروں برا بہی رحمت برسائے۔ کہ اکفول نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم اور صحابہ کرام شکے بہد کے تام حالات کا ایسا
مستند ذخیرہ حجع کیا جس کی نظر و بنیا کی نایخ بیش کرنے سے فامِر ہے۔
ابن ہی می شین کا طفیل ہے، کہ اُمیتِ مسلمہ اُسپنے رسول کے دامن سے
وابستہ ہے۔ اور رسول اللہ کا وہ اُسوہ جس کی پیروی ہم برفرض کی گئی
ہے۔ اسی حدیث کے ذرک عیہ ہم کو معلوم ہوتا ہے۔

قرآن مجئيد مين رسول كي بعثن كيمقاصِداورمصَالح تبلاتے ہوئے كہا گيا ہے۔ وه أكثر ص في الميكين لين بهيجاء تأكرتلاوت أيات كرك ا دگوں کا تزکیہ کرے۔ کناب

هُ وَاللَّذِي لَهُ لَذَ فِي أَكُورِيُّ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اياتِم وَلَيْكِيْهُمْ وَلِيُكِيْهُمُ الكِنَابَ وَالْحِكْمَةُ

ر القرآن سوره جمعه) اور کلمته کی تقلیم دے۔

حقیفت بہہے کہ اگر محدثین کرام نے جمع ترتیب احاد سیٹ کی بیش بها خدمت ایجام نه دی بوتی، تواج بهارسی اس رسول الله صيلعم كأطراني تزكيت نفوس م تقيلهم كتاب اوردرس مكرمت مرموتا اور بعشت رس کے یہ مقاصر محفن رسول کی زندگی تک میدود ہو کرر معلیے اورىكىدىس آسىنے والى ئىشل ان سے محروم رہى - باوجو دىكى درسول مالمنگر صلی الندعلیہ وکم حس طرح سیرنا الوبکر وسیرناعمرضی الندعینا کے سنة دسول سخف- أسى طرح قيامنت تك آسان والى مشاول كم سلط بهى رسول بين - الشرنقاني سل حضرات محدثين كوجمع احاديث كساي مامور فرمایا ، اور اس طرح تیامیت تک کے لئے آمنت کارسٹ تدایئے رسول سے قائم کردیا۔

سوال میں موجودہ کتنب صریت کے ناقابل اعتبان الم ان کا الکھ يهى بَيان كَي كَيْ بِهِ ، كه اما ديث مين اختلات بي بعض على معا صعيعت اس كے موجودہ كتب حديث لاكن اعتباد اللي ا

يہ ہے کہ امادست میں اختلات سے بعض میں

بعن ضعیفت بھی ، لیکن اکا دیث کے قری اور ضعیف ہوئے سے حدیث کی موجودہ کتابیں کیوں کرنا قابلِ اعتبارہو جائیں گی ۔ کتُب کوریش کے معنقین نے تو یہ کیا ہے ، کہ ان کے معیار تحقیق پر جو حدیث رحق اُتری معنقین نے تو یہ کیا ہے ، کہ ان کے معیار تحقیق پر جو حدیث رحق اُتری اس کو صحیح ، اور جو صنعیف نکلی اس کو صنعیف لکید دیا ہے ، یہ صورت حال تو کتاب کے مشتند اور قابلِ اعتمادہو لئے کی خود ایک کھی تہا و ت و کتاب کر انفول لئے کسی حدیث کے سقم اور صنعیف پر یہ دہ کہیں ہوا لا ، بلکہ صاف صاف لکھ دیا ، کیا سائل کے خیال میں موجودہ کتاب حدیث اُس صاف قابل اعتبار ہوئیں ، کہ جب توی اور صنعیف کی نشان دہی نہ کی فتت قابل اعتبار ہوئیں ، کہ جب توی اور صنعیف کی نشان دہی نہ کی فت اور سیک کو ملاکر لکھ دیا جاتا۔

اب رہا احادیث بیں باہم اختلات اور تعارض کامعاملہ، تو یہ ایک مستقل موضوع بحث ہے جس کا چیٹر نا اس دقت صروری نہیں ہوکین استا مرورع شروری کا ، کہ ہرحدیث اینے متن اور رُوا ہ کے لحاظ سے دوسری حدیث سے علیٰ ہ ہے۔ اس لئے ہرایک حدیث برالگ الگ الگ الگ اختلات و نعارض یا بعض اکا دیش کے صنعت اورجین رحد بنوں کے باہم عفور کرنا چا ہے جس کے صنعت کی بنار پر بورے مجموت محدیث و نعارض یا بعض اکا دیش کے صنعت کی بنار پر بورے مجموت کے مدین کونا قابل اعتبار قرار دینا نعقل کا فیصلہ ہے ، نہ دیا سنت کا۔ اور جسیا کہ بیں لئے اور ہی انت کا۔ اور جسیا کہ بیں لئے اور ہی انت کا اور جسیا کہ بیں ایک میٹ اور جسین کی انگ الگ جائے کی ہے ، جو ڈونیا کی تاریخ جانوں کے کا لات کے متعلق نہیں کی گئی ، اور بیں آج تک کری کا دیا ہی گئی ، اور بیں آج تک کری کا داری کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کے متعلق نہیں کی گئی ، اور بیں آج تک کری کونا کی کا دارے کی الگ الگ جائے کی ہے ، جو ڈونیا کی تاریخ کی ہے کہ کونا کا در کے متعلق نہیں کی گئی ، اور میں آج تاریخ کی کری کری کی در اور کا در کا در کا دارے کی کئی کا در کی در کا در کی در کا در کی در کا در کی در کا در ک

تنقيدرواة اورنقيح امادس كوقه اصول مقركة بيرس سعبهتر اصول النسكاني بيقِل سويخ تہيں سكتى جن كے درلعيث، وووه كا دوره یا نی کا یا نی معلوم ہوجی تا ہے۔ ان سی اصولول کے وربعی راختلافی احاديث بي راجح بهلوباكساني معلوم مروجا تاجم، اوراسي تنقيد ورقيح كے ذركعيث الفول لے احاديث كے دخيرہ سے مرجوح اور معيف مديول كوحيًا من ليابيه.

حقیقت یہ ہے کہ حضرات می ثین کو اَللّٰہ بقالیٰ لے علم صدیث کی حفاظت ہی کے لئے پیدا کیے آتھا۔ اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ خبر طبیعے الله نقالي نے اپنے آخري كلام كى حفاظت كے لئے غير معولى انتظامات كئ اسى طرح الين أخرى نبى كے آخرى تقوش و بدايات كى صيانت كے سے بھی محدثین کے ہاکھول اکسانظم فرمایا جوالین مثال آپ ہے۔ وأخِي دعوًا نا ال المحكمث لديش دبت العبا لمبين -

> خانقاه رحماني مونگير

منت التردحاني اارنومبرست فاعر